

جحميت إشاعه اهلسنت ياكستان

### طباعتى تفصيلات

تاب : "الفقه الأكبر"و"الوصية لأصحابه"

عقائد نامهالهل سنت وجماعت

يؤلف : امام اعظم ابو حنيفه نعمان بن ثابت كو في طُالتُهُ

مترجم : علامه مفتى غلام معين الدين نعيمى وحقاللة

تقذیم : خرم محمود

سن اشاعت : شوال المكرم 1437 بجرى/ جولائي 2016

سلسله اشاعت : 267

تعداد / : 4700

ناشر : جمعیّت اشاعت املسنّت ، (نور مسجد ، کاغذی بازار

میشادر، کراچی، فون: 021.32439799)

www.ishaateislam.net

"الفقه الأكبر"و"الوصية لأصحابه" بنام

### عقائدُ نامه اہل سنت و جماعت

تالف

امام اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت کو فی طالعُنُهُ (متونی 150ھ/ 772م)

متر جم

علامه مفتی غلام معین الدین تغیمی و شالدین (۱۳۹۱ه/۱۹اگست ۱۷۹۱ء)

> تحقیق و ترتیب خرم محمود ناشی

جمعيت اشاعت المسنت (پاکتان)

"نور مسجد" كاغذى بازار، ميشادر، كراچى، فون: 021.32439799

الله تعالی مصنف و مترجم کے فیضان سے ہمیں مستفیض فرمائے اور مرتب علامہ خرم محمود اور اراکین جمعیت جنہوں نے شائع کرنے کا اہتمام کیاسب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے۔

محمد عطاءالله نعيمي

خادم دارالحديث والا فماء جمعيت اشاعت البسنّت ياكسّان

#### پیش لفظ

نحملاه ونصلى على رسوله الكريم

علم الکلام کوعلوم دینیہ میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، علم الکلام سے عقالدکی در شکی اور گر اہی سے حقاظت کاسامان ہوتا ہے اور وصیت کو بھی اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوا، احادیثِ نبویہ اس کی اہمیت پر شاہد ہیں۔ ان دونوں اہم موضوعات پر جورسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ دونوں قوانین اسلامی کے اولین مدوّن سراج الائمہ امام اعظم امام ابو حنیفہ تابعی علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہیں۔ جن کا ترجمہ صدر الافاضل کے تلامذہ میں سے ایک ایسے فرد کی کاوش ہے جنہوں نے گئی کتب ورسائل کا اردوزبان میں ترجمہ کر کے امت پر احسان کیا یہ تراجم جوایک عرصہ قبل شائع ہوئے تھے اور اب علامہ خرم محمود نے انہیں نئے سرے سے بائپ کیا اور ترتیب دیا، تراجم کو اصل عربی متن سے چیک کیا اس کام میں انہوں نے بڑی محت کی ہے، اللہ تعالی ان کی سعی کو قبول فرمائے اور علم دین کی خدمت کی مزید بڑی محت کی ہے۔ اللہ تعالی ان کی سعی کو قبول فرمائے اور علم دین کی خدمت کی مزید برقی مرحمت فرمائے۔

جمعیت اشاعت اہلسنّت ان دور سائل کو ''عقائد نامہ اہل سنت و جماعت'' کے نام سے اپنے سلسلہ اشاعت کے ۲۶۷ ویں نمبر پر شائع کرنے کااہتمام کر رہی ہے۔

- 5 -

(2)... صاحبِ"الفقه الا كبر" و"الوصية" لينى سيرناامام اعظم رضى الله تعالى عنه كم مخضر حالات ِ زندگی شاملِ اشاعت كرنے كى سعادت حاصل كى ہے۔

(۸)... حضرت مترجم، علامہ مفتی غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مخضر حالات سپر وِ قرطاس کئے ہیں۔

کتاب کو حتی الا مکان حُسن صُوری و معنوی سے آراستہ کرنے کی کوشش کی گئ ہے پھر بھی غلطیوں کاصد فی صدامکان باقی ہے لہذااہلِ علم حضرات سے عرض ہے کہ کسی غلطی وغیرہ سے آگاہ ہونے کی صورت میں ''تعاونوا علی البر'' کے جذبہ سے ہمیں اطلاع دے کر شکریہ کاموقع دیں۔

> خرم محمود سرساله آزاد کشمیر

سار مضان ۲۰۱۹ ۱۹ ۱۹ میروز اتوار

#### عرض حال

عقائر اسلامیہ ماتریدیہ کے متعلق بیہ دو رسائل، پیشِ خدمت ہیں، یہ دونوں رسالے "الفقہ الاکبر" اور "الوصیۃ لاصحابہ" سراج الامۃ، کاشف الغمۃ، امام اعظم سیرنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہیں ۔ ان دونوں کا ترجمہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برسوں پہلے کیا تھا، جنہیں "ادارہ نعیمیہ رضویہ سوادا عظم، لال کھوہ، مو چی گیٹ، لاہور "نے شائع کیا تھاجو غالباً ایک ہی بار طبع ہوئے تھے اور اب یہ دونوں رسائل عرصہ دراز کے بعد جدید تقاضوں سے ہم اہنگ ہو کر طباعت کے لئے تیار ہیں۔ والحمد للہ علی ذالک

#### "الفقه الأكبر" يرمونے والاكام:

- (۱)... مخطوط اور تقریباً چار (4) مطبوعه نسخه جات سے تقابل کیا ہے اور اختلاف یا جو عبارت حضرت مترجم علیه الرحمۃ سے رہ گئی تھی،اسے اس بریکٹ [...] میں درج کر دیاہے ؟تاکہ امتیاز رہے۔
  - (۲)... آیات مبارکه کومنقش بریک : ﴿ ۔ ۔ ۔ ﴾ میں درج کیا ہے۔
    - (۳)... آیات مبارکه کی تخریخ کی ہے۔
    - (۴)... عربی متن کی تحقیق، ضبطو تصحیح کی ہے۔
- (۵)... عربی متن اور یوں ہی ترجمہ بھی شر وع سے آخر تک ایک مضمون کی سی صورت میں ہی تھا کوئی عنوان، پیرابندی وغیرہ نہ تھی۔
  - i. لهذا عنوانات قائم كئے گئے۔
    - ii. اور پیرابندی بھی کی گئی۔

یہ وہ عہد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آئکھیں روشن ہوئی تھیں (یعنی صحابہ کرام) ان میں سے چند ہزرگ بھی موجود سے، جن میں سے بعض امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے آغازِ شباب تک زندہ رہے، مثلاً: انس بن مالک رضی اللہ عنہما، جور سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص سے 93ھ میں انتقال کیا اور ابو طفیل عامر بن واثلہ، متو فی 110ھ رضی اللہ عنہ تک زندہ رہے۔

امام ابویوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کاحلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

امام ابو حنیفہ متوسط قد، حسین و جمیل، فضیح و بلیخ اور خوش آ واز تھے۔ دوسری روایت میں بیہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ خوبصورت داڑھی، عمدہ کپڑے، اچھے جوتے، خوشبودار اور جھلی مجلس والے رعب دار آ دمی تھے۔ آپ کی گفتگو نہایت شیریں، آ واز بلند اور صاف ہواکرتی تھی۔ کیساہی پیچیدہ مضمون ہو، نہایت صفائی اور فصاحت سے اداکر سکتے تھے۔ اکر خوش لباس رہتے تھے۔ ابو مطیعان کے شاگرد کابیان ہے کہ میں نے ایک دن ان کونہایت قیمی چادر اور قبیص پہنے دیکھا، جس کی قیمت کم از کم چارسودر ہم رہی ہوگی۔ کونہایت قیمی چادر اور قبیص پہنے دیکھا، جس کی قیمت کم از کم چارسودر ہم رہی ہوگی۔ کونہایت قیمی خادر اور قبیص بہنے دیکھا، جس کی قیمت کم از کم چارسودر ہم رہی ہوگی۔ کونہایت قیمی کادر اور قبیص بہنے دیکھا، جس کی قیمت کم از کم چارسودر ہم رہی ہوگی۔ (مجم المصنفین : 25، ص 14)

### سوانح حيات امام ابو حنيفه

آپ عظیم تابعی، امام اعظم ،امام الائمه، سراح الامه ، کاشف الغمه ، رئیس الفقهاء والمجتهدین، سیدالاولیاء والمحدّثین، محدّث و فقیه ،أصولی، متکلم، قانون دان ، مصنف اور اسلامی قوانین کے اولین مدوِّنین میں سے ہیں۔

#### نام ونسب:

آپرضی اللہ عنہ کا اسم گرامی: نعمان، کنیت: ابو حنیفہ اور لقب: امام اعظم ہے۔

آپر ضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت اساعیل بن حماد نے آپ کا شجرہ یوں بیان

کیا: "اساعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن المرزُ بان" آپ فارسی النسل ہیں۔ آپ کا خاندان، فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ فارس میں رئیسِ شہر کو مرز بان کہتے ہیں، جوامام صاحب کے پر داداکالقب تھا۔

#### ولادت باسعادت:

جمہورائمہ کے ہاں قولِ مقبول، معروف و مختاریہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی پیدائش 80ھ/ 699ء میں عراق کے دارالحکومت کو فیہ میں ہوئی<sup>(1)</sup>۔اُس وقت وہاں عبدالملک بن مروان کی حکومت تھی اور حجاج بن یوسف عراق کا <mark>گورنر تھا۔</mark>

ہیں، لیکن بہت سے محققین نے ۵۰ھ کو ترجیح دی ہے اس خادم (مفق محمد شریف الحق المجدی) کے نزدیک بھی یہی صبح ہے کہ حضرت امام اعظم کی ولادت ۵۰ھ میں ہوئی''۔ (نزھة القاری شرح صبح البخاری: مقدمه، ج1، ص114)

(1) البته شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمة الله تعالی علیه کے نزدیک ستر ،70ھ والی روایت صحیح ہے چنانچہ فرماتے ہیں: '' حصرت امام اعظم رضی الله عنه کی ولادت کس سن میں موئی۔ اس بارے میں دو قول مشہور ہیں۔ ۵۔ ھے یا ۸۰ھ۔ زیادہ ترلوگ ۸۰ھ کو ترجیح دیتے

- 9 -

#### تعلیم کے مراحل ومسندِ درس وتدریس:

آپ نے ابتدائی ضروری تعلیم کے بعد تجارت کا میدان اختیار کرلیا تھا۔ آپ ریشم کے کپڑے کی تجارت کر میں بھی آپ کے شریک تجارت کریشم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حفص بن عبدالرحمن بھی آپ کے شریک تجارت عامیانہ اصولوں سے بالا تر تھی۔ آپ ایک مثالی تاجر کارول ادافرماتے ، بلکہ یوں کہا جائے کہ تجارت کی شکل میں لوگوں پر جُودو کرم کا فیض جاری کرنا آپ کا مشغلہ تھا۔

ایک دن تجارت کے سلسلہ میں بازار جارہے تھے ،راستے میں امام شعبی سے ملا قات ہوئی ،یہ وہ عظیم تابعی ہیں جنہوں نے پانچ سو صحابہ کرام کا زمانہ پایا،ار شاد فرمایا:

کہاں جاتے ہو ؟عرض کی: بازار، چوں کہ آپ نے امام اعظم کے چہرہ پر ذہانت وسعادت کہاں جاتے ہو ؟عرض کی: بازار، چوں کہ آپ نے امام اعظم کے چہرہ پر ذہانت وسعادت کے آثار نمایاں دیکھ کر بلایا تھا، فرمایا: علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہو؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: غفلت نہ کروتم علماء کی مجلس میں بیٹھاکرو، کیوں کہ میں تمہارے چہرے میں علم وفضل کی در خشندگی کے آثار دیکھ رہاہوں۔

امام اعظم فرماتے ہیں: امام شعبی کی ملا قات اوران کے اس فرمان نے میرے دل پراثر کیااور بازار کا جانا میں نے چھوڑ دیا۔ پہلے علم کلام کی طرف متوجہ ہوااور اس میں کمال حاصل کرنے کے بعد گراہ فرقوں، مثلاً: جہیہ اور قدریہ سے بحث و مباحثہ کیااور مناظرہ شروع کیا پھر خیال آیا کہ صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جاننے والا کون ہو سکتاہے،اس کے باوجود ان حضرات نے اس طریق کو نہ اپناکر شرعی اور فقہی مسائل سے زیادہ شغف رکھا ،امدا مجھے بھی اسی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

کوفہ آپ کے عہد پاک میں فقہائے عراق کا گہوارہ تھا، جس طرح اس کے برخلاف بھرہ مختلف فرقوں اور اُصول اعتقاد میں بحث ومجادلہ کرنے والوں کا گڑھ تھا۔ کوفہ

کا بیہ علمی ماحول بذات خود بڑااثر آفریں تھا۔ خود فرماتے ہیں: میں علم وفقہ کی کان "کوفہ" میں سکونت پذیر تھااوراہل کوفہ کا جلیس وہم نشیں رہا پھر فقہاء کوفہ میں ایک فقیہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔

یہاں فقیہ سے مراد حضرت حماد بن ابی سلیمان ہیں، جواس وقت جامع کوفہ میں مسندِ درس وتدریس پر متمکن تھے اور بید درسگاہ با قاعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد پاک سے چلی آرہی تھی۔

#### حصولِ علم کے لئے اسفار:

امام اعظم نے علم حدیث کے حصول کے لیے تین مقامات کا بطورِ خاص سفر کیا۔
آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کو فد میں حاصل کیا؛ کیوں کہ آپ کو فد کے رہنے والے شخے اور کو فد علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا گویا آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے، وہیں پڑھا، کو فد کے سب سے بڑے علم کے وارث امام اعظم خود بنے۔ دوسرا مقام حرمین شریفین کا تھا، جہال سے آپ نے احادیث اخذ کیں اور تیسرا مقام بھرہ تھا۔امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 4 ہزار اساتذہ سے علم حاصل کیا۔

#### اساتذه كرام:

علم الادب، علم الانساب اور علم الكلام كى تحصيل كے بعد علم فقہ كے ليے امام حماد كے حلقہ درس سے فيض ياب ہوئے۔آپ كے شيوخ واسائذہ كى تعداد چار ہزار بتائى جاتى ہے، جن سے وہ و قافو قا اكتساب علم كرتے رہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق كى شاگردى كا فخر بھى انہيں حاصل ہے۔ خليفہ وقت كے پوچھنے پر امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے عمر بن خطاب رضى اللہ عنہ ، على بن ابى طالب رضى اللہ عنہ ، عبد اللہ بن مسعود رضى اللہ عنہ ، عبد اللہ بن عباس رضى اللہ عنہ اور ان كے شاگردول كاعلم پايا۔

لجميع الأمة- الوصية لعثمان البستى- كتاب الوصية لأبى يوسف- الوصية لأصحابه الكبار- الرساله الى نوح بن مريم-

#### امام ابو حنیفہ کے بارے میں علماے امت کے اقوال:

\* امام علی بن صالح (متوفی ۱۵۱هه) نے امام ابو صنیفه کی وفات پر فرمایا: عراق کا مفتی اور فقیه گرز گیا۔ (مناقب ذہبی، ص۱۸)

امام مسعر بن کدام (متوفی ۱۵۳ھ) فرماتے تھے کہ کوفیہ کے دو کے سواکسی اور پررشک نہیں آتا: ایک امام ابو حنیفہ اور اور ان کا فقہ ، دو سرے شیخ حسن بن صالح اور ان کا زہدو قناعت۔ (تاریخ بغداد ، ج۴۲، ص۳۲۸)

ملک شام کے فقیہ ومحدث امام اوزاعی (متوفی ۱۵۷ هے) فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ پیچیدہ مسائل کوسب اہل علم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ (مناقب کردی، ص٠٠)

امام داؤد الطائی (متوفی ۱۲۰هه) فرماتے تھے کہ امام ابوحنیفہ کے پاس وہ علم تھا، جس کواہل ایمان کے دل قبول کرتے ہیں۔(الخیرات الحسان، ۳۲س) امام سفیان توری (متوفی ۱۲۷هه) کے پاس ایک شخص امام ابوحنیفہ سے ملاقات کرکے آیا۔امام سفیان توری نے فرمایا: تم روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ

یہ است از ہے ہو۔ (الخیرات الحسان، ص ۳۲)

امام م<mark>الک بن انس (متو فی ۱</mark>۷۹ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ جیسا انسان نہیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان، ص۲۸)

\* امام و کیج بن الجراح (متوفی ۱۹۵هه) فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے بڑا فقیہ اور کسی کو نہیں دیکھا۔

امام ابو حفص کبیر نے امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کے شار کرنے کا حکم دیا، شار کئے گئے توان کی تعداد چار ہزار تک پہنچی۔ علامہ ذہبی نے ''تذکرۃ الحفاظ'' میں جہال ان کے شیوخِ حدیث کے نام گنوائے ہیں، اخیر میں لکھ دیاہے: "وخلق گثیرہ "۔

حافظ الوالمحاس شافعی نے تین سوانیس 319 اساتذہ کے نام بقیر نسب لکھے ہیں۔
امام صاحب نے ایک گروہ کثیر سے استفادہ کیا، جو بڑے بڑے محد ث اور سندو
روایت کے مرجع عام ہے، مثلا: " امام شعبی، سلمہ بن کہیل، ابواسحاق سبعی، ساک بن
حرب، محارب بن ورثا، عون بن عبد اللہ، ہشام بن عروہ، اعمش، قادہ، شعبہ اور عکرمہ
وغیر ہم مخضراً آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص خاص شیوخ کاذکر کر رہے ہیں، جن سے
آپ نے مدتوں استفادہ کیا ہے۔

#### تلانده

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہزار کے قریب شاگرد تھے، جن میں چالیس افراد بہت ہی جلیل المرتبت تھے اور وہ دور جۂ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ وہ آپ کے مثیر خاص بھی تھے۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: "امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام حماد بن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد اللہ علیہ، امام عبد اللہ علیہ، امام عبد اللہ علیہ، امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ اور امام داؤد بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ۔

#### انهم تصانيف امام اعظم

آپرضى الله عنه كى چندمشهور كتب درج ذيل ہيں:

الفقه الأكبر الفقه الأبسط العالم والمتعلم رسالة الإمام أبى حنيفة إلى عثمان البتى وصية الامام أبى حنيفة المقصود في علم التصريف كتاب الوصية

امام صاحب کی اولاد کامفصل حال معلوم نہیں مگراس قدریقین ہے کہ وفات کے وقت حماد کے سواکوئی اولاد نہ تھی۔ حماد بڑے رُ تبہ کے فاصل تھے، بچپن میں ان کی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی چنانچہ جب الحمد ختم کی توان کے پدرِ بزر گوار نے اس تقریب میں مُعلِّم کو پانچ سو در ہم نذر کیے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتبِ علمی کی سیس مُعلِّم کو پانچ سو در ہم نذر کیے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتبِ علمی کی سیس مُعلی کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پر ہیز گاری میں بھی باپ کے خلف الرشید سے سے مراسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی در بارسے پچھ تعلق پیدا کیا۔ ذیقعدہ ۲۱ اور بین قضاکی۔ چار بیٹے چھوڑے عمر، اسمعیل، ابو حیان اور عثمان۔

امام صاحب کے بوتے اسمعیل نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ چنانچہ مامون الرشید نے اُن کو عہد ہُ قضا پر مامور کیا، جس کو انہوں نے اس دیانت داری اور انصاف سے انجام دیا کہ جب بھر ہ سے چلے تو سارا شہر ان کور خصت کرنے کو نکلا اور سب لوگ اُن کے جان ومال کود عائیں دیتے تھے۔

#### وفات حسرت آیات:

شب برات یعنی پندرہ شعبان کی رات 767ء/ 150ھ بغداد، عراق میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ خیز ران کے مقبرہ کے مشرق کی جانب د فن ہوئے۔

#### آپ کی وفات پرائمه کرام کااظهارِ رنج وملال:

اس دَور کے ائمہ اور فضلاء نے آپ کی وفات پر بڑے رنج کا ظہار کیا۔

- ابن جرت کمکه میں تھے سن کر فرمایا: "بہت بڑاعالم جاتارہا"
  - **ہ** شعبہ بن المجاج نے کہا: "کوفہ میں اند هیر اہو گیا"

\* امام یحییٰ بن معین (متوفی ۲۳۳ه ۵) ،امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیاکرتے تھے اور ان کی احادیث کے حافظ بھی تھے۔انہوں نے امام ابو حنیفہ سے بہت ساری احادیث سنی ہیں۔(جامع بیان العلم،علامہ ابن عبد البر، ۲۶، ص۱۲۹)

- 13 -

- \* امام سفیان بن عینیہ (متوفی ۱۹۸ه) فرماتے تھے کہ میری آئکھوں نے ابو حنیفہ جیسا انسان نہیں دیکھا۔ دو چیزوں کے بارے میں خیال تھا کہ وہ شہر کوفہ سے باہر نہ جائیں گی مگر وہ زمین کے آخری کناروں تک پہنچ گئیں۔ایک امام حمزہ کی قرائت اور دوسری ابو حنیفہ کافقہ۔ (تاریخ بغداد،ج۳۱، ص۳۷۷)
- \* امام شافعی (متوفی ۴۰ ۲ه) فرماتے ہیں کہ ہم سب علم فقہ میں امام ابوحنیفہ کے محتاج ہیں۔ جو شخص علم فقہ میں مہارت حاصل کر ناچاہے، وہ امام ابو <mark>حنیفہ کا محتاج ہوگا۔ (تاریخ بغداد، ۲۳۰، ص۱۲۱)</mark>
- \* امام بخاری کے استاذ امام کمی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ پر ہیز گار ، عالم آخرت کے راغب اور اپنے معاصرین میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ (مناقب الامام ابی حنیفہ، شخ موفق بن احمہ کمی)
- ' امام موفق بن احمد مکی، امام بکر بن محمد زر نجری (متوفی ۱۵۲ھ) کے حوالہ سے تحریر کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے " کتاب الآثار" کا انتخاب چالیس ہزار احادیث سے کیاہے۔(مناقب امام ابی حنیفہ)
- \* عبداللہ بن ابی داؤد رحمہ الله فرماتے ہیں: " اہل اسلام پر فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعدامام ابو حنیفہ رحمہ الله کیلئے دعاکریں۔

### علامه مفتى غلام معين الدين نعيمي وخاللة

لفظ نعیمی سنتے ہی فوراً علمی قد و قامت رکھنے والی شخصیات کا تصوّر حاشیہ خیال میں آتا ہے اور کیوں نہ آئے کہ خود نعیمیوں کے سرتاج یعنی صدر الافاضل، فخر الاماثل، مفسر قرآن، علامہ مولاناسید محمد نعیم الدین محدّث مراد آبادی (متو فی ۱۳۹۷ھ)، جو علم وعرفال کا کوہ ہمالیہ تھے۔ ذیل کے صفحات میں اسی ''دَرِ نعیم'' سے وابسط نعیمی حضرات میں سے ایک نہایت بلند و بالا شخصیت، اہل سنت کے ان چند گئے چئے ابتدائی افراد میں سے جنہوں نے ارد و تراجم کی داغ بیل ڈالی، میری مراد: مصنّف و متر جم کتبِ کشیرہ، حضرت علامہ مولانا معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔

#### ولادت بإسعادت:

آپ رحمة الله تعالی علیه ۲۳ دسمبر ۱۹۲۳ء بمطابق ۱۰ ربیج الثانی ۱۳۴۲ھ کو محله شهری سرائے، مراد آباد، انڈیامیں پیدا ہوئے۔

نسب:

آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا اسم: صوفی سید صابر اللہ شاہ چشتی صابر کا شمہ اللہ تعالی صابر کا اشر فی نعیمی ہے۔ آپ حضرت سید خدا بخش صاحب مجد دی چشتی فخر ک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد امجاد سے ہیں ،جو کاکا خیل سادات کے مشہور و معروف اور صاحبِ کشف و کرامت بزرگ ہوئے ہیں۔

#### تعلیم و تربیت:

آپرحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کے زیر سایہ حاصل کی اور پھر چو نکہ والد گرامی کو صدر الا فاضل مولاناسید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ

- عبداللہ بن مبارک بغداد آئے توامام کی قبر پر گئے اور روکر کہا: "افسوس تم نے دنیا میں کسی کو جانشین نہ چھوڑا"
- سلطان الپ ارسلان سلجوتی نے مزار پاک پرایک عالیثان قبہ بنوایا اوراسکے قریب ہی ایک مدرسہ بھی بنوایا۔ یہ بغداد کا پہلا مدرسہ تھا، نہایت شاندار لاجواب عمارت بنوائی۔ اس کے افتتاح کے موقع پر بغداد کے تمام علماء و عمائد کو مدعو کیا۔ یہ مدرسہ "مشہدا بو حنیفہ" کے نام سے مشہور ہے۔ مدت تک قائم رہا۔ اس مدرسہ سے متعلق ایک مسافر خانہ بھی تھا، جس میں قیام کرنے والوں کو علاوہ اور سہولتوں کے کھانا بھی ملتا تھا۔ بغداد کا مشہور دار العلوم نظامیہ اس کے بعد قائم ہوا۔

#### تصانیف:

آپ رحمۃ اللہ تعالی نے تقریباً پچاس/ ۵۰ کے قریب تصانیف و تالیفات، ترتیبات و تراجم یادگار چھوڑے اور عربی و فارسی گُتُ کا ترجمہ تو انتہائی مشکل اور کھن حالات میں فرمایااورا کثر کتابیں ایسی تھیں کہ اپنے موضوع سخن کے اعتبار سے انتہائی اہم اور خاصی ضخامت لئے ہوئے تھیں لیکن آپ نے ان ضخیم اور اہم گتُ کا ترجمہ ایسے سلاست و روانی سے فرمایا کہ ترجمہ کے بجائے اصل کتاب کا گمان ہوتا ہے، بہر حال آپ کی تصانیف و

تراجم میں سے چندایک بیر ہیں: (1) نعیم العطاء فی حدیث المجتبی،ار دو ترجمہ الثفاء بتعریف حقوق المصطفی

(2جلدیں)

(2) الخصائص الكبرى (2 جلدير)

(3) مدارج النبوة (2 جلدي)

(4) ما ثبت بالسنة

(5) كشف المحجوب

(6) ديدار حبيب،ار دوتر جمه بشرى الكئيب بلقاء الحبيب

(7) بکھرے موتی،ار دوتر جمہ الدر رالمنتثر ۃ فی احادیث المشتمرۃ ،

(8) محجدي مذہب،ار دوتر جمه الصواعق الالهية في الرد على الوہابية

(9) نعيم العرفان،ار دوترجمه بمكيل الإيمان

(10) نعيم رسالت

(11) فآوى صدرالا فاضل، مرتبه

(12) نعيم البيان في تفسير القرآن، يهلا بإره

سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی اور اپنے دینی اور دنیاوی تمام اُمور کے لئے آپ صدر الافاضل ہی کی طرف رُجوع کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی با قاعدہ تعلیم و تربیت دس سال کی عمر میں (۱۹۳۳ء) حضرت صدر الافاضل ہی کے زیر سایہ شروع کی گئی۔ یوں آپ مراد آباد کی مشہور علمی ودینی درس گاہ جامعہ نعیمیہ میں تشریف لے گئے، جہاں تاج العلماء مولانا مفتی محمد عمر نعیمی اور صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلم وعرفاں کے گوہر ہائے بے بہالوٹا کر تشکانِ علوم وفنون کی پیاس بجھار ہے تھے پھر تو کیا تھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی در کے ہو کررہ گے۔

تین سال میں آپ نے ارد واور فارسی کی تعلیم مکمل کرلی، ۱۹۳۱ء میں عربی تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ کی ہونہاری اور قابلیت دیچھ کرتاج العلماء حضرت مولانامفتی محمد تعیم رحمۃ الله تعالی علیہ آپ کی تعریف فرماتے اور نہایت شفقت سے پیش آتے، مفتی صاحب اس وقت جامعہ نعیمیہ کے متہم اور شیخ الحدیث تھے۔

دورانِ تعلیم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ کے حکم سے علم طب بھی حاصل کیااور ۱۹۴۳ء میں طبیہ وہاجیہ کالج لکھنوسے "الحکیم الفاضل" کی سند حاصل کی اور اس کے ساتھ ہی در سِ نظامی کی پیکیل بھی ہوگئی تھی۔

#### علالتِ شديده اور دستارِ فضيلت:

درسِ نظامی کی بیمیل کے بعد ابھی دستار بندی نہیں ہوئی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعالی علیہ تعالی علیہ سخت بیار ہوگئے اور پھر اس بیاری نے اس قدر طول پکڑا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسال صاحبِ فراش رہے، آپ پر فالح کا سخت حملہ بھی ہوااور یوں مسلسل کئی ماہ بیار یوں سے لڑنے کے بعد بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کوشفا یابی سے نواز ااور پھر ۱۹۳۵ء میں آپ کی دستارِ فضیات ہوئی۔

(13) احقاقِ حق، مرسّب

(14) حياتِ صدرالافاضل

(15) شروح الغيب،ار دوترجمه فتوح الغيب

(16) والدين مصطفى،ار دوترجمه مسالك الحنفاء

(17) مناقب امام اعظم ،ار دوتر جمه تبييض الصحيفة

(18) مواعظ حسنه

(19) الميلادالنبوي

(20) شوابدالنبوة

(21) مسئلة الساع، اردوترجمه اصول الساع

(22) ترجمہ الفقہ الاكبر (ترجمہ بذاآپ كے ہاتھوں ميں ہے)

(23) ترجمہ وصایاام اعظم (ترجمہ ُ ہذا بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے)

(24) ترجمه قصيده بدءالامالي

(25) رمضان مبارک معزز مہمان یا محترم میز بان: تصنیف از صدر الا فاضل، ترتیب از مولانا غلام معین الدین تعیمی، اسے جمعیت اشاعت اہل سنت نے اکتوبر ۲۰۰۲ء کو شیخ الحدیث مفتی محمد عطاء الله تعیمی مد ظله العالی کے تخریج و تحشیہ کے میں میں آئیس

ساتھ شائع کیاہے۔

(26) قرة العيون ومفرح القلب المحزون،ار دوتر جمه بنام سر<mark>ور خاطر</mark>

#### سفرآخرت:

انتقال سے چار ماہ قبل آپ پر سحر (جادو) کا حملہ ہوا، بس اس وقت سے آپ دن بدن علیل سے علیل تر ہوتے چلے گئے اور کوئی دوامؤثر ثابت نہ ہوئی، بڑے بڑے معالج

آپ کے علاج کے لئے آئے ہر کسی نے یہی کہا کہ مرض کا پچھ پتانہیں چلتا، بالآخر ۱۳ /اگست ۱۹۵۱ء کو آپ کو میو ہپتال داخل کر وادیا گیا، جہاں آپ نے دوسرے دن ۱۲ جمادی الاخری ۱۹۹۱ھ/۱۳ اگست ۱۹۹۱ء بروز بدھ دن کے تین نج کر تیس منٹ پر اپنی جان ، جانِ آفرین کے سپر کردی۔ آخری وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی کی زبان مبارک پریہ شعر تھا:

چل دیئے باغ ہے چمن پیرا... گل و گلزار کاخداحافظ

آپرحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نمازِ جنازہ مفتی محمد اعجاز ولی خان الرضوی رحمۃ اللہ تعالی نے پڑھائی اور لاہور میں میانی صاحب کے قبر ستان میں بہاولپور روڈ پر مولا ناغلام محمد ترنم

رحمة الله تعالى عليه كے مزاركے پاس آسود و خاك ہوئے۔

إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

#### صِفَات الله أزلية:

لم يزلْ عالمً ابعلمِهِ، والعلمُ صفة في الأزلِ. وقادرًابقدرتِهِ، والقدرةُ صفةٌ في الأزلِ. وقادرًابقدرتِهِ، والقدرةُ صفةٌ في الأزلِ. ومتكلما بكلامه، والكلام صفة في الأزلِ. وخالِقًا بتخليقِهِ، والتخليقُ صفةٌ في الأزلِ. وفاعلاً بفعلِهِ، والفعلُ صفةٌ في الأزلِ، والفاعلُ هوَ اللهُ تعالى، [ والفعلُ صفتُهُ في الأزلِ]. والمفعولُ خلوقٌ، وفعلُ الله تعالى غيرُ مخلوقٍ.

وصفاتُهُ أَفِي الأزلِ غيرُ محدثةٍ ولا مخلوقةٍ، فمن قالَ: إنها مخلوقةٌ أو محدثةٌ أو وقفَ أو شكَ فيها، فهوَ كافرٌ بالله تعالى.

#### القَوْل فِي الْقُرْآن:

والقرآنَ كلامُ الله تعالى في المصاحِفِ مكتوبٌ، وفي القلوب محفوظٌ، وعلى الألسُن مُقروءٌ، وعلى النبيِّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ مُنازَّلُ، ولفظُنا بالقرآنِ مخلوقٌ، وكتابتُنا لهُ مخلوقةٌ، وقراءتُنا لهُ مخلوقةٌ، والقرآنُ غيرُ مخلوقٍ. وما ذكرَهُ اللهُ في القرآنِ حكايةً عن موسى وغيرهِ منَ الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام، وعن فِرْعَوْنَ وإبليسَ، فإنَّ ذلك كُلَّهُ كُلَّامُ الله تعالى إخبارًا عنهم، وكلامُ الله تعالى غيرُ مخلوقٍ، وكلامُ موسى وغيرِهُ منَ المخلوقينَ مخلوقٌ،والقرآنُ كلامُ الله تعالى فهوَ قديمٌ، لا كلامُهُم. وسمِعَ موسى عليه السلام كلامَ الله تُعالى كما قال الله تعالى: ﴿وكلُّمَ اللهُ موسى تكليمًا ﴾[النساء:١٦٤]وقد كانَ اللهُ تعالى متكلمًا، ولم يكنْ كلمَ موسى عليه السلام، وقدْ كانَ اللهُ تعالى خالقًا في الأزلِ [ولم يخلقْ الخلقَ ].فلما كلمَ اللهُ موسى، كلمَهُ بكلامِهِ الذي هوَ لهُ صفةٌ في الأزلِ، وصفاتُهُ كلُّها بخلافِ صفاتِ المخلوقينَ يعلمُ لا كعلمِنا، و يَقْدِرُ لا كقدرَتِنا، و يَرَى لا كرؤيتِنا، ويسمعُ لا كسمعِنا، يتكلمُ لا ككلامِنا.ونحنُ نتكلمُ بالآلاتِ والحروفِ، واللهُ تعالى يتكلمُ

## الفقه الأكبر

### بَيَان أَصُول الْإِيمَان

أصلُ التوحيدِ وما يصحُ الإعتقادُ عليهِ، يجبُ أَنْ يقولَ: آمنتُ بالله، وملائِكتِه، وكتبِه، ورُسُلِه، واليوم الآخر، والبعثِ بعدَ الموتِ، والقدر خيرِهِ وشرِّهِ منَ اللهِ تعالى، والحسابِ، والميزانِ، والجنةِ، والنارِحقُ كُلُّهُ.

#### وحدانية الله تَعَالَى:

واللهُ تعالى واحدٌ لا مِنْ طريقِ العددِ، ولكنْ من طريقِ أنهُ لا شريكَ لهُ، قل: هو الله أحد الله الصمدلم يَلِدْ ولم يُولدْ، ولم يكنْ لهُ كفُوًا أَحَد، لا يُشبِهُ شيئًا مِنَ الأشياءِ مِنْ خَلقِهِ، ولا يشبِهُهُ شيءٌ مِن خلقِهِ، لم يزلْ ولا يزالُ بأسمائِهِ وصفاتِهِ الذاتيةِ والفِعليّةِ.

#### الصِّفَات الذاتية والفعلية:

أما الذاتيةُ: فالحياةُ والقدرةُ والعلمُ والكلامُ والسمعُ والبصرُ والإرادةُ.

وأما الفعليةُ: فالتخليقُ والترزيقُ والإنشاءُ والإبداعُ والصنعُ، وغيرُ ذلكَ من صفاتِ الفعلِ، لم يزلُ ولا يزالُ بأسمائه و صفاتِهِ ، لم يحدُثْ لهُ اسمٌ ولا صفةٌ.

بلا آلات ولاحروفٍ. والحروفُ مخلوقةٌ، وكلامُ الله تعالى غيرُ مخلوقٍ، وهو شيءٌ لا كالأشياء، ومعنى الشيءِ إثباتُهُ بلا جسم ولا جوهرٍ ولا عَرَضٍ، ولا حدَّ لهُ، ولا ضدَّ لهُ، ولا ندَّ له، ولا مِثلَ لهُ.

#### القَوْلَ فِي الصِّفَات:

ولهُ يدُّ ووجهٌ ونفسٌ كها ذكرَهُ اللهُ تعالى في القرآنِ، فها ذكرَهُ اللهُ تعالى في القرآنِ، فها ذكرَهُ اللهُ تعالى في القرآنِ منْ ذكرِ الوجهِ واليدِ والنفسِ فهو لهُ صفات بلا كيفٍ، ولا يقالُ: إنَّ يدَهُ قدرتُهُ أو نعمتُهُ؛ لأنَّ فيهِ إبطالُ الصفةِ، وهوَ قولُ أهلِ القَدَرِ والإعتزالِ، ولكنْ يدُهُ صفة بلا كيفٍ، وغضبُهُ ورضاهُ صفتانِ من صفاتِهِ تعالى بلا كيفٍ.

#### القَوْل فِي الْقدر:

خلق الله تعالى عالماً في الأثياء لا منْ شيء . وكان الله تعالى عالماً في الأزلِ بالأشياء قبل كونِها، وهو الذي قدّر الأشياء وقضاها، ولا يكونُ في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكثبه في اللوح المحفوظ ولكنْ كتبه بالوصف لا بالحكم. والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزلِ بلا كيف، يعلم الله تعالى المعدوم في حالِ عدمه معدومًا، ويعلم أنه كيف يكونُ إذا أوجده، ويعلم الله تعالى الموجود في حالِ وجوده موجودًا، ويعلم أنه كيف يكونُ فناؤُه، ويعلم الله تعالى الموجود في القائم في حالِ قيامه قائمًا، وإذا قعد عَلِمه قاعدًا في حالِ قعوده منْ غير القائم في حالِ قيامه قائمًا، وإذا قعد عَلِمه ولكن التغير والإختلاف يحدث في المخله قين.

#### مَا فطر الله عَلَيْهِ النَّاسِ:

خلقَ الله تعالى الخَلْقَ سليمًا منَ الكفرِ والإيهانِ، ثمَّ خاطبَهُم وأمرهُم ونهاهُم، فكفرَ منْ كفَرَ بفعلِهِ وإنكارِهِ وجحودِهِ الحَقَّ بخِذلانِ

الله تعالى إياهُ. وآمنَ منْ آمنَ بفعلِهِ وإقرارِهِ وتصديقِهِ بتوفيقِ الله تعالى إياهُ ونصرتِهِ لهُ. أخرجَ ذريةَ آدمَ عليهِ السلامُ من صُلبِهِ على صُورَ الذّرِ، فجعلَهم عقلاء، فخاطبَهُم وأمرَهُم بالإيهانِ ونهاهُم عن الكفرِ، فأقروا لهُ بالربوبيةِ فكانَ ذلكَ منهُم إيهانًا، فهُم يولدونَ على تلكَ الفطرةِ، ومنْ كفرَ بعدَ ذلكَ فقدْ بدّلَ وغيّر، ومَنْ آمنَ وصدّقَ فقدْ ثبتَ عليهِ وداوم. كفرَ بعدَ ذلكَ فقدْ بدّلَ وغيّر، ومَنْ آمنَ وصدّقَ فقدْ ثبتَ عليهِ وداوم. ولا كفر بعدَ ذلكَ فقدْ مؤمنًا ولا كافرًا، ولكنْ خلقَهُم أشخاصًا، والإيهانُ والكفرُ فعلُ العبادِ، ويعلمُ اللهُ تعالى مَنْ يكفرُ في حالِ كفرِهِ كافرًا، فإذا آمنَ بعدَ ذلكَ علمَهُ مؤمنًا في حالِ إيهانِهِ، وأحبه من غيرِ أنْ يتغيرَ علمُهُ وصفتُهُ. وجميعُ أفعالِ العبادِ منَ الحركةِ والسكونِ كسبُهُم على الحقيقةِ، واللهُ تعالى خالقُها، وهي كلُها بمشيئتِهِ وعلمِهِ وقضائِهِ وقَدَرِهِ.

#### الطَّاعَاتُ محبوبة لله والمعاصي غير محبوبة:

والطاعاتُ كلُها ما كانتْ واجبةً بأمرِ الله تعالى وبمحبتهِ وبِرِضائهِ وعلمِهِ ومشيئتِهِ وقضائِهِ وتقديرهِ، والمعاصي كلُّها بعلمِهِ وقضائِهِ وتقديرهِ ومشيئتِهِ لا بمحبتِهِ ولا برضائِهِ ولا بأمرِهِ.

#### القَوْل فِي عصمة الْأَنْبِيَاء:

والأنبياءُ عليهِمُ الصلاةُ والسلامُ كلُّهُم منزَّهونَ عن الصغائِرِ والكبائِرِ والكفرِ والقبائِحِ وقدْ كانتْ منهُم زلاتٌ وخطايا.

#### القَوْل فِي الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:

ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبدُهُ ورسولُهُ و نبيُّهُ وصفيهُ ونقيه، ولم يعبدِ الصنمَ، ولم يشركْ باللهِ تعالى طرفةَ عينٍ قطّ، ولم يرتكب صغيرة ولاكبيرة قط.

#### والرياءُ إذا وَقَعَ في عمل، بطل:

والرياءُ إذا وَقَعَ في عملٍ منَ الأعمالِ؛ فإنّهُ يُبْطِلُ أَجرَهُ، وكذا بُ

#### آيات الْأَنْبِيَاء وكرامات الْأَوْلِيَاء حق:

وَالآياتُ ثابتة للأنبياءِ والكراماتُ للأولياءِ حتَّ. وأما التي تكونُ لأعدائِهِ مثل إبليسَ وفِرْعَوْنَ والدجالِ مما رويَ في الأخبارِ أنهُ كانَ ويكون لهم، لا نسميها آياتٍ ولا كراماتٍ، ولكنْ نسميها قضاءَ حاجاتهم، وذلكَ لأنَّ الله تعالى يقضِي حاجاتٍ أعدائِهِ استدراجًا وعقوبةً لهم فيغترون به ويزدادونَ طغيانًا و كفرًا، وذلكَ كلُّهُ جائِزٌ ومحكينٌ.

#### رُؤْيَة الله فِي الْآخِرَة:

وكانَ اللهُ خالقًا قبلَ أَنْ يَخْلُقَ، ورازقًا قبلَ أَنْ يَرزُقَ. واللهُ تعالى يُركى في الآخرَةِ، ويَراهُ المؤمنونَ وهُم في الجنةِ بأعينِ رؤوسِهِم بلا تشبيهٍ ولا كيْفيَّةٍ ولا يكونُ بينَهُ وبينَ خَلقِهِ مسافَةٌ.

#### تَعْرِيف الْإِيمَان:

والإيمانُ هوَ الإقرارُ والتصديقُ. وإيمانُ أهلِ السماءِ والأرضِ لا يزيدُ ولا ينقُصُ من جهة المؤمن بها و يزيد و ينقص من جهة اليقين والتصديق. و المؤمنونَ مستوونَ في الإيمانِ والتوحيدِ متفاضلونَ في الأعمالِ.

#### الْإِسْلَام وَالْإِيمَان والدينُ:

والإسلامُ هو التسليمُ والانقيادُ لأوامِرِ اللهِ تعالى، فمن طريقِ اللغةِ فرقٌ بينَ الإيهانِ والإسلامِ ولكنْ لا يكونُ إيهانٌ بلا إسلامٍ، ولا

#### المفاضلة بَين الصَّحَابَة:

وأفضلُ الناسِ بعدَ النبين عليهم الصلاة والسلام [وفي بعد النسخ: بعدرسولِ الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم]: أبو بكر الصديقُ رضيَ الله عنه أنه ممرُ بنُ الخطابِ الفاروق ثمَّ عثمانُ بنُ عفانً ذوالنورين ثم عليٌ بنُ أبي طالبِ المرتضى، رضوانُ الله تعالى عليهِم أجمعين. كانواغابرينَ ثابتين على الحقّ، ومعَ الحقّ نتولاهم جميعًا. ولا نذكرُ [وفي نسخة ولا نذكرُ الصحابة] أحدًا من أصحابِ رسولِ الله إلا بخر

#### لًا يكفر مُسلم بذنب مَا لم يستحله:

ولا نكفرُ مسلمًا بذنبِ منَ الذنوبِ وإنْ كانتْ كبيرةً إذا لم يستجلَّهَا، ولا نزيلُ عنهُ اسمَ الإيهانِ ونسمِّيهِ مؤمنًا حقيقةً، ويجوزُ أنْ يكونَ مؤمنًا فاسقًا غيرَ كافر.

#### ذكر بعض من عقائد اهل السنة:

والمسحُ على الخفينِ سنةٌ، والتراويحُ في ليالي شهرِ رمضانَ سنةٌ. والصلاةُ خَلفَ كلِّ بَرِ وفاجِر من المؤمنينَ جائزةٌ. ولا نقولُ إنَّ المؤمن لا تضُرُهُ الذنوبُ.ولا نقولُ إنهُ لا يدخلُ النارَ، ولا نقولُ إنهُ يخلدُ فيها وإنْ كانَ فاسقًا بعدَ أنْ يخرجَ منَ الدنيا مؤمنًا، ولا نقولُ إنَّ حسناتِنا مقبولةٌ، وسيئاتِنا مغفورةٌ كقولِ المُرجِئةِ ولكنْ نقولُ:منْ عَمِلَ حسنةً بجميع شرائِطِها خاليةً عنِ العيوبِ المفسِدةِ والمعاني المبطِلةِ، ولم يبطِلها بالكفر والردة حتى خرجَ منَ الدُّنيا مؤمنا؛ فإنَّ الله تعالى لا يُضيعُها بلْ يقبَلُها منهُ ويثيبُهُ عليها. وما كانَ منَ السيئاتِ دونَ الشركِ والكفرِ ولمْ يتبُ عنها صاحبها حتى ماتَ مؤمنًا؛ فإنّهُ في مشيئةِ الله تعالى إنْ شاءَ عنها صاحبها حتى ماتَ مؤمنًا؛ فإنّهُ في مشيئةِ الله تعالى إنْ شاءَ عنها ماء عنهُ ولم يعذّبُهُ بالنارِ أصلا.

إسلامٌ بلا إيمانٍ، فهما كالظهرِ معَ البطنِ. والدينُ اسمٌ واقعٌ على الإيمانِ والإسلام والشرائع كُلِّها.

#### معرفة اللهُ تَعَالَى: أ

نعرفُ الله تعالى حقَّ معرفتِهِ كها وصفَ الله نفسهُ في كتابه بجميع صفاته وليس يَقْدِرُ أحدُّ أَنْ يعبدَ الله تعالى حقَّ عبادتِهِ كها هوَ أهلُ له. ولكنه يعبدُه بأمرِهِ كها أمر بكتابه وسنة رسوله. ويستوي المؤمنونَ كلَّهُمْ في المعرفةِ واليقينِ والتوكلِ والمحبةِ والرضاء والخوفِ والرجاءِ والإيهانِ في ذلك، ويتفاوتونَ فيها دونَ الإيهانِ في ذلكَ كله، واللهُ تعلى متفضلُ على عبادِهِ عادلٌ، قدْ يُعطِي منَ الثوابِ أضعافَ ما يستوجِبُهُ العبدُ تفضلاً منهُ، وقدْ يُعاقِبُ على الذنبِ عدلاً منهُ، وقدْ يَعفو فضلاً منهُ،

#### شَفَاعَة الْأَنْبِيَاء:

وشُفَاعةُ الأنبياءِ عليهمُ الصلاةُ والسلامُ حقٌ، وشفاعةُ نبينا عليه الصلاةُ والسلامُ للمؤمنينَ المذنبينَ ولأهلِ الكبائرِ منهُم المستوجبينَ العقاب حقٌ ثابتٌ.

#### الْمِيزَان والحوض والقصاص:

ووزنُ الأعمالِ بالميزانِ يومَ القيامةِ حقٌ .وحوض النبي عليه الصلاةُ والسلامُ حق.والقِصاصُ فيما بينَ الخصومِ يومَ القيامةِ حق، وإنْ لم تكنْ لهم الحسناتُ، فطَرْحُ السيئاتِ عليهِم حقٌ جائزٌ.

#### الْجِنَّة وَالنَّار لَا تفنيان:

والجنةُ والنارُ مخلوقتانِ اليومَ لا تفنيانِ أبدًا، ولاتموت الحور العين أبداو لايفنى عقاب الله تعالى وثوابه سرمدا، واللهُ تعالى يهدِي منْ يشاءُ فضلاً منهُ، ويُضِلُّ منْ يشاءُ عدلاً منهُ، وإضلالُهُ خِذلانُهُ، وتفسيرُ

الخِذلانِ: أَنْ لا يوَفِّقَ العبدَ إلى ما يرضاهُ منْهُ، وهوَ عدلٌ منهُ، وكذا عقوبةُ المخذولِ على المعصيةِ.

#### الشيطانَ لايسلُبُ الإيمانَ:

ولا يجوزأن نقول: إنَّ الشيطانَ يسلُبُ الإيهانَ مِنْ عبدِهِ المؤمنِ قهرًا وجبرًا، ولكنْ نقولُ: العبدُ يدَعُ الإيهانَ[ فإذا ترَكَهُ] فحينئذٍ يسلبُهُ منهُ الشيطانُ.

#### عَذَابِ الْقَبْرُ وسؤالُ الملكين:

وسؤالُ منكرٍ ونكيرٍ حقٌ كائن في القبرِ ، وإعادَةُ الروحِ إلى جسد العبدِ في قبرِهِ حقٌ. وضغطةُ القبرِ وعذابُهُ حقٌ كائنٌ للكفارِ كلِهِم ولبعضِ عصاةِ المؤمنين. وكلَّ شيءذكرَهُ العلماءُ بالفارسيةِ منْ صفاتِ الله تعالى عزاسمهُ فجائزٌ القولُ بهِ، سوَى اليدِ بالفارِسِيّةِ، ويجوزُ أنْ يقالَ "بُرُوْى خُدَا"أي: عزوجل، بلا تشبيهٍ ولا كيفيةٍ.

#### معنى الْقراب والبعد:

وليسَ قربُ الله تعالى ولا بُعدُهُ منْ طريقِ طولِ المسافةِ وقِصَرِها ولكن [وفي نسخة: ولا] على معنى الكرامةِ والهوانِ، والمطيعُ قريبٌ منهُ بلا كيفٍ، والعاصي بعيدٌ عنهُ بلا كيفٍ. والقُربُ والبُعدُ والإقبالُ يقعُ على المناجي. وكذلكَ جوارُهُ في الجنةِ، والوُقوفُ بينَ يَدَيهِ بلا كيفٍ.

#### القَوْل فِي تفاضل آيات الْقُرْآن:

والقرآنُ منَزَّلُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المُصاحفِ مكتوبٌ، وآياتُ القرآنِ في معنى الكلام كلُّهَا مستويةٌ في الفضيلَةِ والعظَمَةِ إلا أنَّ لبعضِهَا فضيلَةُ الذكرِ وفضيلَةُ المذكورِ مثلُ آيةِ الكُرسي؛ لأنَّ المذكورَ فيها جلالُ الله تعالى وعظمتُهُ وصِفَاتُهُ، فاجتمعتْ فيها فضيلَتانِ: فضيلةُ الذكرِ، وفضيلَةُ المذكورِ، ولبعضها

- 29 -

#### بسمالله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على حبيبه الكريم

#### اركان اسلام:

توحید کی بنیاداور جس پر صحت اعتقاد کا وجوب ہے، (2) یہ ہے کہ مسلمان کے: میں ایمان لایا، اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روز قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے، اللہ کی جانب سے تقدیر خیر وشر، حساب، میزان اور جنت ودوزخ پر، پیرسب امور حق ہیں۔

#### الله تعالى كى وحدانيت:

اوراللہ تعالی واحد (ایک)ہے،اس کاایک ہونا گنتی کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس اعتبارے ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ (اے نبی) تم فرمادو! اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہاس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، نہ وہ اپنی مخلوق کی کسی چیز سے مشابہ ہے اور نہ مخلوق میں کوئی چیز اس کے مشابہ ہے۔ وہاینے اساءاور اپنی صفاتِ ذاتی و فعلی کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

#### <u>الله تعالى كى صفاتِ ذا تيه وفعليه:</u>

اس کی صفاحِ ذاتی: حیات یعنی ہمیشہ زندہ رہنااور قدرت یعنی ہرچیز پر قادر ہو نااور علم بیعنی ہرچیز کا جاننااور کلام ، شمع ،بصر اورارادہ ہیں۔ یہ سب اس کی ذاتی صفتیں ہیں۔

جس بات اعتاد (کی بنیاد) ر کھنادرست ہے۔

فضيلَةُ الذِّكرِ فحَسبُ مثل قصة الكفارِ وليسَ للمذكورِ فيها فضل وهُمُ الكفارُ. وكذلكَ الأسماءُ والصفاتُ كُلُّها مستويةٌ في العظمةِ والفضل لا تفاوُتَ بِينَهُما.

#### القول في إيهان ابي طالب:

[وأبو طالِبِ عمُّهُ وأبو علي ماتَ كافِرًا].

#### أبناء رَسُول الله وَبناته:

وقاسمٌ وطاهِرٌ وإبراهيمُ كانوا بَنِي رسولِ الله صلى اللهُ تعالى عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ، وفاطِمَةُ وزيْنَبُ ورُقَيَّةُ وأمُّ كُلثومَ كُنَّ جميعًا بناتِ رسولِ الله صلى اللهُ تعالى عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ ورضيَ عَنْهُنَّ.

#### وإذا أشكل على الإنسان شيءٌ:

وإذا أشكلَ على الإنسانِ شيءٌ مِنْ دقَائِق علم التوحيدِ فينبغِي لهُ أَنْ يعتَقِدَ في الحالِ ما هوَ الصوابُ عندَ الله تعالى، إلى أنْ يجِدَ عالمًا فيسألُهُ، ولا يسعُهُ تأخيرُ الطَلَب، ولا يُعْذَرُ بالوقفِ فيهِ، ويَكفُرُ إنْ

وخَبَرُ المعراج حتُّ، فمنْ ردَّهُ فهوَ مبتدِعٌ ضالٌ. أَشْرَ اط السَّاعَة:

وخروجُ الدجالِ، يأجوجَ ومأجوجَ، وطلوعُ الشمسِ منْ مغرِبِها، ونزولُ عيسى عليهِ السلامُ منَ السهاءِ، وسائِرِ علامَاتِ يوم القيامَةِ على ما وَرَدَتْ بهِ الأخبارُ الصحيحةُ حقُّ كائِنٌ، واللهُ تعالى يَهدي مَنْ يشاءُ إلى صِراطٍ مُستقيم.

اور صفاتِ فعلی میں تخلیق یعنی پیدا کرنا، اور ترزیق سب کوروزی دینا، اور انشاء، ابداع اور صنع ہیں ( انشاء، ابداع، صنع سب کے معنی از سرِ نو پیدا کرنے کے ہیں کہ اس کے مانند پہلے کوئی چیز نہ ہو) اس کی اور بھی صفاتِ فعلی ہیں، وہ اپنے اسما وصفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی نام اور کوئی صفت نو ایجاد نہیں ہے۔

#### صفاتِ ازليه:

وہ اپنے علم سے ہمیشہ سے عالم ہے، علم اس کی از کی صفت ہے اور وہ اپنی قدرت کے ساتھ متکلم ہے اور کلام کے ساتھ متکلم ہے اور کلام ، از کی صفت ہے اور اپنی صفت تخلیق کے ساتھ خالق ہے اور تخلیق، از کی صفت ہے اور اپنی صفت ہے اور اپنی صفت ہے اور اپنی صفت ہے اور اللہ تعالی ہی ہے اور اپنے فعل کے ساتھ فاعل ہے اور فعل، از کی صفت ہے اور فاعل وہ اللہ تعالی ہی ہے اور مفعول یعنی فاعل کا اثر مخلوق ہے اور اللہ تعالی کا فعل غیر مخلوق ہے اور اللہ تعالی کی صفتیں مخلوق یا صفتیں نہ تو نوا ہجاد ہیں اور نہ وہ مخلوق ہیں، لہذا جو یہ کے کہ حق تعالی کی صفتیں مخلوق یا محدث یعنی نوا ہجاد ہیں یاس میں تو قف وشک کرے تو وہ اللہ کا منکر وکا فرہے۔ محدث یعنی نوا ہجاد ہیں یاس میں تو قف وشک کرے تو وہ اللہ کا منکر وکا فرہے۔ قرآن یاک کے بارے میں:

اور قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، جو مصاحف میں لکھا ہوا، سینوں میں محفوظ، زبانوں پر پڑھا جاتااور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسیلم پر نازل ہواہے۔ ہمارے وہ الفاظ جن سے ہم قرآن کوادا کرتے ہیں، مخلوق ہیں اور ہماری وہ تحریر جن سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے کی کتابت کرتے ہیں، مخلوق ہیں اور ہماری وہ قراءت جن سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مخلوق ہیں اور ہماری وہ قراءت جن سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مخلوق ہیں اور وہ قرآن کریم جو کلام اللی ہے، وہ غیر مخلوق ہے اور قرآن کریم میں

جو حضرت موسی علیہ السلام یادیگر انبیاء علیہم السلام کی حکایتیں مذکور ہیں اور جو فرعون والملیس کے واقعات بیان کئے گئے ہیں، توبہ تمام باتیں کلام الی ہیں، جن کی خبریں حق تعالیٰ نے ان کی جانب سے دی ہیں۔ کلام الی تو غیر مخلوق ہے اور حضرت موسی علیہ السلام اور دیگر تمام مخلوق اے کا کلام مخلوق ہے چونکہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے تو ہ قدیم ہے، نہ کہ مخلوقات کا کلام۔

اور حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے کلام کی ساعت فرمائی جبیبا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُولِينَى تَكُلِيمًا ﴾ [النماء: ١٦٣] ترجمه: اور الله نے موسی سے كلام فرمايا۔

بلاشبہ اللہ تعالی متعلم تھادر آں حال ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے انہی بات بھی نہ کی تھی، بلاشبہ اللہ تعالی ازل میں خالق تھا[در آں حال ہے کہ انہی مخلوق کو پیدانہ کیا تھا] پھر جب کہ حق تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام سے کلام فرمایا تواس نے اسی کلام سے نواز اجو کہ کلام اس کی ازلی صفت تھی اور یہی حال اس کی تمام صفتوں کے کہ وہ حادث ومخلوق ہیں۔

حق تعالی عالم ودانا ہے لیکن ہمارا جیسا علم نہیں۔وہ قدرت رکھتا ہے لیکن ہماری جیسی قدرت نہیں۔وہ تدرت رکھتا ہے لیکن ہماری جیسی قدرت نہیں۔وہ سنتا ہے مگر ہماری جیسی ساعت نہیں۔وہ کلام فرماتا ہے لیکن ہماری جیسی باتیں نہیں؛ کیوں کہ ہم آلات یعنی زبان ومنہ وغیرہ اور حروف سے بات کرتے ہیں لیکن حق تعالی بغیر آلات وحروف کے کلام فرمانا ہے؛ کیوں کہ تمام حروف مخلوق ہیں اور کلام ربانی غیر مخلوق

ذات باری تعالی شی ہے اشیاءِ مخلوقہ کی مانند نہیں اور شی کے معنی وجود کے ہیں اوراس کے وجود کے لئے نہ جسم وجوہر ہے اور نہ عرض اور نہ اس کے لئے حد ہے اورنہ کو ئیاس کا جھگڑ الواور نہاس کا کوئی شریک ہے اور نہاس کا کوئی ہم مثل۔

#### صفات کے بارے میں:

اور اس کے لئے ید،وجہ اور نفس ہے جبیبا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذ كر فرمايا، للذا قرآن كريم ميں جو ہاتھ، چہرہ اور جان كاحق تعالى نے ذكر فرمايا ہے تووہ اس کی بلاکیف صفتیں ہیں اور بیہ نہ کہا جائے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی قدرت یااس کی نعمت مرادہے؛اس لئے کہ اس طرح کہنے میں صفت کا ابطال ہے اور یہ کہنا قدریوں اور معتزلیوں کا ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی ایسی صفت بلا کیف ہے، جس کی حقیقت سے ہم ناوا قف ہیں اور غضب ورضائے الی ،اس کی بلا کیف دوصفتیں ہیں۔

#### تقدیر کے بارے میں:

الله تعالی نے ہرچیز کو پیدافر ما یااوریہ تخلیق کسی چیز سے نہیں ہے اور الله تعالی ازل میں تمام چیزوں کی تخلیق سے قبل ان سب کاعالم تھااوراس کی ذات نے <mark>تم</mark>ام چی<mark>ز</mark> وں کو مقدر فرماکران میں اپنا حکم نافذ فرمایا۔ دنیاوآ خرت میں کوئی چیزالیی نہیں ہے جو اس کی مشیت،اس کے علم ،اس کی قضاو قدر اور اس کے لوج محفوظ میں لکھنے سے باہر ہو لیکن لوح محفوظ میں اس کالکھنا وصف کے ساتھ ہے نہ کہ تھم کے ساتھ اور قضا وقدر اور مشیت یعنی ارادہ بلا کیف اس کی از لی صفتیں ہیں اور اللہ تعالی ناپید کو اس کے ناپید ہونے کی حالت میں جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہو گی جبکہ وہ پیدا كريگااورالله تعالى ہر موجود كو جانتا ہے جبكہ وہ اپنے وجود كے ساتھ موجود ہواور جانتا ہے

کہ وہ کیو نکر فناہو گی اور اللہ تعالی ہر قائم کواس کے قیام کی حالت میں جانتاہے پھر جب وہ بیٹے تواس کے قعود کی حالت میں جانتا ہے بغیراس بات کے کہ اس کاعلم متغیر ہویانیا علم حادث اسے حاصل ہو؛ کیوں کہ تغیر واختلاف مخلو قات میں حادث ہوتا ہے۔ الله تعالى نے لوگوں كو فطرتِ سليمه پرپيداكيا:

الله تعالی نے تمام مخلوق کو کفر وایمان سے خالی پیدا کیا پھر ان کو خطاب کیا اورانہیں تھم دیااور ممانعت فرمائی تو کافراینے اختیار وا نکارے حق سے سرکشی کی بناپر کافر ہوا، یہ کفراللہ تعالی کااس کو چھوڑ دینے کے سبب ہے اور مومن ومسلم اپنے اختیار واقرار اور حق کی تصدیق کی بناپر ایماندار ہوا، یہ ایمان اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے لئے اس کی نصر<mark>ت</mark> کی وجہ سے ہے۔

الله تعالی نے اولادِ آدم کو ان کی صلب سے ذرات کی صورت میں نکال کر صاحب عقل بنایا، پھر خطاب فرما کر انہیں ایمان کا حکم دیااور کفرسے منع فرمایا توان سب نے راوبیت کا اقرار کیا ، بنابریں اولادِ آدم میں سے کچھ ایماندار ہوئے پھر وہ اسی فطرتِ ایمانی پر پیدا ہوتے رہے ،اس کے بعد جنہوں نے کفر کیا توانہوں نے فطرتِ ایمانی <mark>میں تغیر و تبدل کیااور جوایمان لایااور تصدیق کی تواس نے مداومت اور ثباتِ ،</mark>

اوراللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے کسی کونہ کفر پر جبر کرتا ہے اور نہ ایمان پر ، اور کسی آدمی کو خلقة نه مومن پیدا کیا اورنه ہی کافر؛ لیکن ان کو خالص آدمی پیدا کیا۔ایمان و کفر بندوں کا فعل ہے۔اللہ تعالی جانتا ہے کہ اپنے کفر کی حالت میں کون بندہ کفر کرتاہے،اس کے بعد بندہ جب ایمان لاتاہے تواس کے ایمان کی حالت کو بھی وہ جانتاہے اور اسے دوست رکھتاہے بغیر اس کے کہ اس کے علم وصفت میں کوئی تغیر

واقع ہو۔ بندوں کے تمام افعال اور حرکت وسکون اور ان کی تمام کمائیوں کا پیدا کرنے والا حقیقة اللّٰہ تعالی ہے اور سب کے سب اس کی مشیت، اس کے علم اور اس کے قضاو قدر سے ہیں۔

#### نيكيال الله تعالى كويسندين اور گناه نايسند:

اور تمام نیکیاں اللہ تعالی کے تھم،اس کی محبت ورضا،اس کے علم وارادہ اور اس کے قضاو قدر اور اس اس کے قضاو قدر اور اس کے قضاو قدر اور اس کی مشیت سے ہیں۔ اس کی مشیت سے ہیں۔ اس کی محبت،اس کی رضااور اس کا تھم ان سے متعلق نہیں ہے۔ عصمت انبیا کا بیان:

تمام انبیاے کرام علیہم الصلوۃ السلام صغائر و کبائر اور کفر و قبائے سے پاک ومنز ہیں۔ ومنز ہیں۔

#### رسول عليه السلام حبيب خدا بين ---:

اور سیدِ عالم، محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم الله کے حبیب،اس کے بندے،اس کے بندے،اس کے رسول،اس کے نبی،اس کے صفی اوراس کے نقی ہیں۔آپ نے بلک جھپکنے کے برابر کبھی بھی نہ بتوں کی پرستش کی اور نہ الله تعالی کا شریک گردانااور نہ کسی وقت کبھی صغیرہ و کبیرہ کاار تکاب کیا۔

#### صحابه میں باہم افضیلت:

انبیاے کرام علیہم الصلوۃ ولسلام کے بعد تمام لو گوں میں افضل، حضرت ابو بکر صدیق، پھر عمر بن خطاب فاروقِ اعظم، پھر عثمان بن عفان ذوالنورین، پھر علی بن ابی طالب المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہ سب کے سب عبادت

گزار اور حق پر ثابت قدم اور حق کے ساتھ رہنے والے تھے۔ ہم ان سب سے محبت رکھتے ہیں اور ہم کسی صحابی رسول اللہ کاذکر، خیر کے سوانہیں کرتے۔
گناہ کی وجہ سے مسلمان کی تکفیر نہیں جب تک کہ اسے حلال نہ جانے:

اورنہ کسی گناہ کے سبب کسی مسلمان کی ہم تکفیر کرتے ہیں اگر چہ وہ گناہ کبیرہ ہو بشرط سے ہم ایمان کے نام کو دور نہیں ہو بشرط سے ہم ایمان کے نام کو دور نہیں کرتے اور ہم ایسے کو حقیقی مومن کانام دیتے ہیں اور جائز ہے کہ مومن فاسق، غیرِ کافر ہو۔

#### بعض عقائدِ الله سنت كابيان:

خفین لینی چڑے یا دیر( موٹے) موزے پر مسح کرناست ہے اور ماور ماور کی رماست ہے اور ماور مسلمان کی راتوں میں تراوی سنت ہے اور ہر نیک وہد مسلمان کے پیچے نماز پڑھناجائز ہے اور ہم نہیں کہتے کہ مسلمان کو معاصی نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گہر جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا گہرچہ وہ فاسق ہو بشرط یہ کہ وہ دنیاسے ایماندار گیا ہو اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نکیاں مقبول ہیں اور ہمارے گناہ مغفور ہیں جیساکہ مرجیہ کا قول ہے لیکن ہم کہتے ہیں:

اگرچہ وہ فاسق میں اور ہمارے گناہ مغفور ہیں جیساکہ مرجیہ کا قول ہے لیکن ہم کہتے ہیں:
اور باطل کرنے (والے) معانی سے خالی ہے اور اسے کفر ورد ؓ نے کے ساتھ باطل نہیں بنایا؛ یہاں تک کہ دنیاسے مومن و مسلم رخصت ہواتواللہ تعالیاس کے عمل نیک کو ضائع نہ فرمائے گا بلکہ اسے قبول کرکے اس کا اجر و ثواب اسے عنایت فرمائے گا۔
شرک و کفر سے نیچ کسی قسم کا گناہ ہو اور گنہگار مو من و مسلم نے مرتے و قت اس سے شرک و کفر سے نیچ کسی قسم کا گناہ ہو اور گنہگار مو من و مسلم نے مرتے و قت اس سے شرک و کفر سے نیچ کسی قسم کا گناہ ہو اور گنہگار مو من و مسلم نے مرتے و قت اس سے شرک و کفر سے نیچ کسی قسم کا گناہ ہو اور گنہگار مو من و مسلم نے مرتے و قت اس سے شرک و کفر سے نیچ کسی قسم کا گناہ ہو اور گنہگار مو من و مسلم نے مرتے و قت اس سے

توبہ نہ کی ہوتو وہ اللہ تعالی کی مشیت وارادہ کے تحت ہے، چاہے وہ اسے جہنم کا عذاب می نہ دے اور چاہے اسے اس سے معافی دے اور سرے سے اسے جہنم کا عذاب ہی نہ دے۔

#### ریاعمل کوباطل کردیتی ہے:

رِ یااور نمود جب کسی عمل میں واقع ہو جاتا ہے تووہ اس کے اجر کو باطل کر دیتا ہے اور یہی حال عُجُبُ اور تکبر کا ہے۔

#### معجزاتِ انبياو كراماتِ اولياحق بين:

انبیائے کرام علیہم السلام کے لئے معجزات ثابت ہیں اور اولیائے کرام کے لئے کرامات حق ہیں لیکن وہ خلاف عادت کام جو خدا کے دشمنوں سے صادر ہوئے ہیں جیسے: شیطان، فرعون اور دجال وغیرہ سے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ان سے ایسے ہوااور ایسے ہوگا توان کو ہم نہ معجزہ کا نام دیں گے اور نہ کرامات کہیں گے بلکہ ہم ان کو ان کے لئے قضائے حاجات کا نام دیں گے اور ہمارا یہ نام دینا اس بناپر ہے کہ اللہ تعالی اپنے دشمنوں کے لئے دنیامیں بطریقۂ استدراج اور آخرت میں ان کے عذاب کے لئے حاجوں کو پور افر ماتا ہے تووہ اپنے جی میں خوش ہوتے ہیں اور طغیانی و کفر میں اور زیادتی کرتے ہیں اور حیان و ممکن ہے۔

#### آخرت میں دیدار الهی کابیان:

اوراللہ تعالی آفرینشِ عالم سے قبل خالق اور اعطائے رزق سے قبل رازق تھا اور اللہ تعالی آخرت میں اپنادیدار کرائے گا اور تمام مسلمان اس کی رویت سے سر فراز

ہوں گے در آں حال میہ کہ وہ جنت میں چیثم سرسے بلا تشبیہ و بلا کیف دیکھیں گے اور اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے در میان دوری نہ ہوگی۔

#### ايمان كى تعريف:

ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے اور آسان وزمین والوں کا ایمان، مومن بہ کے اعتبار سے نہ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ، البتہ یقین و تصدیق کے اعتبار سے کم وزیادہ ہوتا ہے۔ تمام مسلمان ایمان و توحید میں سب برابر ہیں،البتہ اعمال میں متفاضل ہیں۔

#### اسلام، ایمان اور دین:

اوراسلام الله تعالی کے حکموں کے آگے تسلیم وانقیاد کانام ہے لمذالغت کے اعتبار سے ایمان واسلام کے نہیں ہوتا ہے اعتبار سے ایمان واسلام کے نہیں ہوتا ہے اور نہ اسلام بغیر ایمان کے پایا جاتا ہے گویا یہ دونوں ابرہ واستر کی مانند ہیں اور دین، ایمان واسلام اور پوری شریعت کانام ہے۔

#### الله تع<mark>ا</mark>لي كي پېچإن:

ہم اللہ کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اس کی معرفت کاحق ہے، جس طرح کہ اس نے اپنی کتاب (قرآن) میں اپنی ذات کی اپنی تمام صفات کے ساتھ توصیف فرمائی اور کوئی بندہ اس کی قدرت نہیں رکھتا جیسا کہ اس کی عبادت کاحق ہے اور جس کاوہ مستحق ہے، اس کی عبادت کرسے لیکن اس کے حکم سے اس کی عبادت کرے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت میں حکم دیا ہے۔

تمام مسلمان معرفت، یقین، توکل، محبت، رضا، خوف، امید اور اس میں (ان سب باتوں پر) ایمان رکھنے میں برابر ہیں اور ایمان کے سوا، ان سب باتوں میں وہ متفاوت ہیں۔اللہ تعالی اپنے بند وں پر فضل فرمانے والا عادل ہے، کبھی وہ اپنے بند وں پر فضل سے کئی گنا بڑھا کراسے ثواب عنایت فرماتا ہے

### شفاعتِ انبیاحق ہے:

انبیاعلیہم السلام کی شفاعت حق ہے اور ہمارے نبی سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت گئے ہومستوجبِ عقاب کی شفاعت گئے گئے ہومستوجبِ عقاب ہیں، حق وثابت ہے۔

اور تبھی گناہ پراپنے عدل سے عقاب کر تاہے اور تبھی اپنے فضل سے معاف فرماتا ہے۔

#### ميزان، حوضٍ كو ثراور قصاص:

اورروزِ قیامت میزان میں اعمال کا تولناحق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض حق ہے اور جھگڑنے والے لوگوں کے در میان نیکیوں کے ساتھ بدلہ دیناحق ہے اورا گران کے پاس نیکیاں نہ ہوں توان کے نامہِ اعمال میں بدیاں شامل کر دیناحق وجائز ہے۔

#### جنت ودوزخ تبھی فنانہ ہوںگے:

اور جنت و جہنم دونوں آج بھی پیداشدہ ہیں، یہ دونوں کبھی ناپیدو فنانہ ہوں گے اور بڑی بڑی آئھوں والی حوریں کبھی نہ مریں گی اور اللہ تعالی کا عذاب اور اس کا ثواب کبھی فنانہ ہو گا اور اللہ تعالی اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ایدا سے عدل سے قعرِ ضلالت میں ڈالنا، چاہتا ہے اور اس کا قعرِ ضلالت میں ڈالنا،

اس کا چھوڑ نااور خذلان ہے اور "خذلان" کی تفسیر میہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنی رضاوخو شنودی کی طرف توفیق نہ دے اور میہ اس کاعدل وانصاف ہے، اسی طرح معاصی پر مخذول پر عقاب کرتا ہے۔

#### شیطان ایمان سلب نہیں کر سکتا:

اور ہم یہ کہنا جائز نہیں رکھتے کہ شیطان بندہ مومن سے ایمان کو جرو قہر کے ساتھ سلب کرلیتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ جب ایمان چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس وقت اس سے ایمان کولے اڑتا ہے۔

#### عذابِ قبراور سوالِ منكر تكير:

منکر کلیر کاسوال حق ہے، جو قبر میں ہوں گے اور بندے کے جسم میں روح کو لوٹانااس کی قبر میں حق ہے اور قبر کا بھیچنااوراس کاعذاب حق ہے، یہ تمام کافروں اور بعض گنهگار مسلمانوں کے لئے ہے اور ہر وہ شے جسے علاء نے فارسی زبان میں صفاتِ باری تعالی عزاسمہ سے بیان کیا ہے تواس کا بولنا جائز ہے سوائے ید کے کہ اسے فارسی میں بولنا جائز نہیں ہے اور جائز ہے کہ روئے خداعز و جل بغیر تشبیہ وبلا کیف کہا حائے۔

#### الله تعالى سے قریب وبعید ہونے كامطلب:

الله تعالی سے قریب ہونااوراس سے دور ہوناباعتبارِ طولِ مسافت اور قلتِ مسافت نہیں ہے لیکن یہ باعتبار کرامت واہانت ہے اور بندہِ مطیع بلاکیف اس سے قریب ہے اور بندہِ عاصی بلاکیف اس سے دور ہے اور نزدیکی، دوری اور سامنے ہونا

#### جب سی چیز کے بارے میں اشکال ہو:

اور جب انسان کو علم توحید کے دقائق میں کچھ اشکال پیش آئیں تواسے لازم ہے کہ فی الحال اسی پراعتقادر کھے ،جو عنداللہ حق وصواب ہے؛ یہاں تک کہ جب کوئی عالم مل جائے تواس سے دریافت کرلے اور تردد کے وقت طلب میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے اور اس حالت میں توقف کرناعذر نہیں ہے ،اگر توقف کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔

#### واقعهِ معراج كابيان:

اور معراج کا واقعہ حق ہے اور جواس کا انکار کرے، وہ مبتدع و گمر اہہے۔ قیامت کی نشانیاں:

اور د جال کا نکانا، یا جوج و ماجوج کاخروج، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، آسان سے حضرت علیہ السلام کانزول فرمانااورروزِ قیامت کی وہ تمام نشانیاں جواحادیثِ صحیحہ میں آئی ہیں، حق ہیں اور ہونے والی ہیں۔اللہ تعالی ہی جسے چا ہتا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔

تمام شده ۱/۱۲ کو بر،۱۹۶۷ء/۷رجبالمرجب،۱۳۸۷ه ، پنجشنبه مناجات کرنے والے کے لئے بولاجاتا ہے اور یہی حال جنت میں ہمسائیگی اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے بلا کیفیت کے ہیں۔

#### قرآنی آیات میں فضیلت کابیان:

اور قرآنِ کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نازل ہوا ہے اور وہ مصاحف میں مکتوب ہے اور قرآن کی تمام آیتیں کلام کے معنیٰ میں باعتبارِ فضیلت وعظمت سب برابر ہیں،البتہ بعض آیاتِ قرآنیہ کے لئے ذکر کی فضیلت اور مذکور کی فضیلت دونوں مر وی ہیں جیسا کہ آیۃ الکرسی؛ کیول کہ اس میں الله تعالیٰ کی ہیبت، عظمت اور اس کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، لمذا اس آیت میں دونوں فضیلت یعنی فضیلتِ ذکر ہے جیسا کہ کفار کے اور فضیلتِ مذکور مجتمع ہیں۔ بعض آیتوں میں صرف فضیلتِ ذکر ہے جیسا کہ کفار کے قصاور اس میں مذکور کے لئے کوئی فضیلت نہیں ہے؛ کیول کہ وہ کفار ہیں۔اسی طرح الله تعالیٰ کے تمام اساء وصفات، عظمت وفضیلت میں برابر ہیں،ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

#### ایمان ابوطالب کے بارے میں:

[اور آپ علیہ السلام کے چچپااور حضرت علی کے والدابو طالب کی موت کفر پرواقع ہوئی۔]

#### رسول عليه السلام كي اولادِ پاك:

حضرت قاسم، طاہر اورابراہیم رضی اللہ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے اور سیدہ فاطمہ، رقیہ، زینب اورام کلثوم رضی اللہ عنہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں۔

## متن وصية الإمام أبي حنيفة

(هذا كتاب الوصية من الإمام الأجل الأعظم أبي حنيفة لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين لما مرض أبوحنيفة رحمه الله قال:) اعلموا يا أصحابي و إخواني أن مذهب أهل السنة والجماعة على اثنتي عشرة خصلة، فمن كان يستقيم على هذه الخصال لا يكون مبتدعا، ولا صاحب هوى، فعليكم بهذه الخصال حتى تكونوا في شفاعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الأولى: الإيمانُ إقرارٌ باللسان وتصديقٌ بالجنان، والإقرارُ وحدَه لا يكونُ إيماناً؛ لأنه لو كان إيماناً لكانَ المنافقونَ كلّهم مُؤمِنين، وكذلك المعرفةُ وحدها لا تكونُ إيماناً؛ لأنه لو كانت إيماناً لكانَ أهلُ الكتابِ كلّهم مُؤمِنين، قال الله تعالى في حقّ المنافقين: ﴿واللهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَكَابِ: ﴿الذينَ آتَيْنَاهُمُ لَكَابِ: ﴿الذينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

والإيمانُ لا يزيدُ ولا ينقُصُ؛ لأنه لا يُتصوَّرُ نقصانُهُ إلا بزيادةِ الكُفرِ، ولا تُتصوَّرُ زيادتُهُ إلا بنُقصانِ الكُفرِ، وكيف يجوزُ أن يكونَ الشخصُ الواحدُ في حالةٍ واحدةٍ مؤمناً وكافراً؟!

والمؤمنُ مؤمنٌ حقًّا، والكافرُ كافرٌ حقًّا، وليسَ في الإيهانِ شكّ، كما أنه ليس في الكُفرِ شكّ، لقوله تعالى: ﴿أُولِئِكَ هُمُ الْمُؤمِنُونَ

حقاً ﴾ [الأنفال:٤]، و ﴿ أُولِئِكَ هُمُ الكافِرُونَ حقاً ﴾ [النساء:١٥١]، والعاصون من أمةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم كلّهم مؤمنون وليسوا بكافرين.

والعَمَلُ غيرُ الإيمانِ، والإيمانُ غيرُ العملِ، بدليلِ أنَّ كثيراً من الأوقاتِ يَرتَفِعُ العملُ عن المُؤمِنِ، ولا يجوزُ أن يُقال: ارتَفَعَ عنه الإيمانُ؛ فإنَّ الحائِضَ رَفَعَ اللهُ سبحانه وتعالى عنها الصَّلاةَ، ولا يجوزُ أن يُقال: رفَعَ عنها الإيمانَ وأمرَها بتَرْكِ الإيمانِ، وقد قالَ لها الشَّارعُ: دَعِي الصَّومَ ثمَّ اقضِيهِ، ولا يجوزُ أن يُقال: دَعِي الإيمانَ ثمَّ اقضِيهِ، ويجوزُ أن يُقال: ليس على الفقير الزكاة، ولا يجوزُ أن يُقال: ليس على الفقير الإيمانُ.

وتقديرُ الخيرِ والشرِّ كلِّه من الله تعالى؛ لأنه لو زعمَ أحدُّ أنَّ تقديرَ الخيرِ والشَّرِّ مِن غيرِه لصارَ كافراً بالله تعالى وبَطَلَ توحيدُهُ.

والثاني: نُقِرُّ بأنَّ الأعمالَ ثلاثةً: فريضةٌ وفضيلةٌ ومعصيةٌ.

فالفريضةُ بأمرِ الله ومشيئتِه ومحبَّتِه ورِضاه وقضائِه وقَدَرِه وتخليقِه وحُكمِه وعِلمِه وتوفيقِه وكتابتِه في اللوح المحفوظ.

والفضيلةُ ليست بأمرِ الله تعالى، ولكن بمشيئتِه ومحبَّتِه ورضاه وقضائِه وقَدَرِه وحُكمِه وعِلمِه وتوفيقِه وتخليقِه وكتابتِه في اللوح المحفوظ. والمعصيةُ ليست بأمْرِ الله ولكنْ بمشيئتِه لا بمحبَّتِه، وبقضائِه لا برضاه، وبتقديرِه لا بتوفيقِه، وبخُذلانِه وعِلمِه وكتابتِه في اللوح المحفوظ.

والثالث: نُقِرُّ بأن الله تعالى على العَرشِ استوى ، من غيرِ أن تكونَ له حاجةٌ واستقرارٌ عليه ، وهو حافِظُ العَرشِ وغيرِ العرشِ من غير احتياج، فلو كان مُحتاجاً لمَا قَدَرَ على إيجادِ العالمِ وتدبيرِه

كالمخلوقين، ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبلَ خَلْقِ العرشِ أين كان الله؟ تعالى اللهُ عن ذلك علوًا كبيراً.

والرابع: نقرُّ بأن القرآنَ كلامُ الله غيرُ مخلوق ووحيهُ وتنزيلُه، لا هو ولا غيرُه، بل هو صفتُه على التحقيق، مكتوبٌ في المصاحف، مقروءٌ بالألسنة، محفوظٌ في الصدور، غيرُ حالّ فيها، والحِبرُ والكاغَدُ والكتابةُ كلّها مخلوقةٌ؛ لأنها أفعالُ العباد، وكلامُ الله سبحانه وتعالى غيرُ خلوق؛ لأنّ الكتابة والحروف والكلماتِ والآياتِ دلالةُ القرآن لحاجة العباد إليها، وكلامُ الله تعالى قائمٌ بذاته، ومعناه مفهومٌ بهذه الأشياء، فمن قال: بأن كلام الله تعالى مخلوقٌ فهو كافرٌ بالله العظيم، والله تعالى معبودٌ لا يزال عبًا كان، وكلامُه مقروءٌ ومكتوبٌ ومحفوظٌ من غير مزايلةٍ عنه.

والخامس: نقرُّ بأنَّ أفضلَ هذه الأمَّة بعد نبيِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم: أبو بكر الصِّدِّيقُ، ثم عمرُ، ثم عثمانُ، ثم عليُّ رضوان الله عليهم أجمعين، لقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولئِكَ المُقَرَّبُونَ \* في جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [الواقعة:١٠-١٢] ، وكل مَن كان أسبقَ فهو أفضَلُ، ويُبغِضُهم كلُّ منافقٍ شقيٍّ.

السادس: نقرُّ بأن العبدَ مع أعمالِه وإقرارِه ومعرفتِه مخلوقٌ، فلمَّا كان الفاعلُ مخلوقاً فأفعالُه أولى أن تكون مخلوقةً.

والسابع: نقرُّ بأنَّ اللهَ تعالى خلقَ الخلقَ ولم يكن لهم طاقةٌ؛ لأنهم ضعفاءُ عاجِزون، واللهُ خالِقُهم ورازِقُهم، لقوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ ﴾[الروم: ٤٠]، والكَسْبُ حلالٌ، وجَمعُ المالِ من الحلال حلالٌ، وجمعُ المالِ من الحرام حرامٌ.

والناسُ على ثلاثة أصنافٍ: المؤمِنُ المُخلِصُ في إيهانه، والكافِرُ الجاحِدُ في كُفرِه، والمُنافِقُ المُداهِنُ في نِفاقِه. واللهُ تعالى فرضَ على المُؤمِنِ العملَ، وعلى المُنافقِ الإخلاصَ، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [النساء: ١]، يعني: أيها المؤمنون أطيعوا ، وأيها الكافرون آمِنوا، وأيها المنافقون أخلِصوا.

والثامن: نقرُّ بأن الاستطاعة مع الفِعلِ، لا قبلَ الفعلِ ولا بعدَ الفِعلِ؛ لأنه لو كان قبلَ الفِعلِ لكان العَبدُ مُستغنياً عن الله تعالى وقتَ الحَاجة، وهذا خِلافُ حُكمِ النصِّ، لقوله تعالى: ﴿واللهُ الغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الفُقرَاءُ ﴾[محمد: ٣٨]، ولو كان بعدَ الفِعلِ لكان من المحال؛ لأنه حصولٌ بلا استطاعةٍ ولا طاقةٍ.

والتاسع: نُقِرُّ بأن المسحَ على الخُفَّينِ واجبٌ للمُقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن الحديث ورد هكذا، فمَن أنكره يُخشى عليه الكفرُ؛ لأنه قريبٌ من الخبر المُتواتر، والقَصْرُ والإفطارُ في السَّفَرِ رُخصةٌ بنصِّ الكتاب، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُ وا مِنَ الصَّلاةِ ﴾[النساء: ١٠١]، وفي الإفطار قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ المِقَلِ قَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ المِقَلِ قَالِمَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحُفْرَةُ اللَّهُ اللَّ

والعاشر: نقرُّ بأن الله تعالى أمرَ القَلَمَ بأن يكتُبَ، فقال القلمُ: ماذا أكتُبُ يا ربّ؟! فقال الله تعالى: اكتُبْ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿ وَكُلِّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ \* وَكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرِ ﴾ [القمر: ٥٣-٥٣].

بسم الله الرحمن الرحيم

(پیرامام اجل واعظم سید ناابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی رضی الله عنه کے اس وصیت نامه کا ترجمه ہے جو انھوں نے اپنے اصحاب و تلاملہ ہو رضون الله علیهم اجمعین کے لئے فرمایا۔ چنانچه امام اعظم ابو حنیفه بیمار ہوئے توفرمایا:)(3)

اے میرے بھائیواور رفیقو!اللہ تعالی تمہیں توفیق دے، جان لو کہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کی بارہ خصلتیں ہیں، جوان بارہ خصلتوں پر مضبوطی سے قائم رہے گا،وہ مجھی نہ بُستدع ہو گا اور نہ صاحبِ ہوی، تو میرے رفیقو اور ساتھیو! تم پر واجب ہے کہ ان خصلتوں پر قائم رہو ؟ تاکہ تم ہمارے نبی کریم ،سید عالم ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ، روزِ قیامت مستحق ہو۔

پہلی خصلت: پہلی خصلت ایمان ہے، جو زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، صرف زبانی اقرار کا نام ایمان نہیں ہے؛ اس لئے کہ اگر زبانی اقرار ہی کا نام ایمان ہوتا تو یقیناً تمام منافقین مومن ہوتے ۔اس طرح صرف دل سے جانئے کا نام ایمان نہیں ہے؛ اس لئے کہ اگر دل سے جانئے کا نام ایمان ہوتا تو یقیناً تمام اہل کتاب ایمان دار ہوتے ۔اللہ تعالی منافقین کے بارے میں فرمانا ہے:

﴿ واللهُ يَشْهِلُ إِنَّ الْمُنَا فِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ا] ترجمه: اورالله گوائى ديتاہے كه بے شك منافقين بلاشبه جھوٹے ہیں۔ اور اہل كتاب كے بارے میں فرماتاہے: والحادي عشر: نقرُّ بأن عذابَ القبرِ كائنٌ لا محالة، وسؤالَ مُنكرٍ ونكيرٍ حقُّ لورود الأحاديث، والجنَّة والنارَ حقُّ، وهما مخلوقتان لأهلها، لقوله تعالى في حقِّ المؤمنين: ﴿أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ ﴾[آل عمران: الله الله الله الله الكفرة: ﴿أعِدَّتْ لِلكافِرِينَ ﴾[البقرة: ٢٤،آل عمران: المتا]، خلقها الله للثواب والعقاب، والميزانَ حقُّ لقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ المَوازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾[الأنبياء: ٤٧]، وقراءة الكُتُبِ حقُّ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤]. تعالى: ﴿ اقْرَأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤].

والثاني عشر: نقرُّ بأنَّ الله تعالى يُحيي هذه النُّفُوسَ بعدَ الموتِ، ويَبعَثُهم في يوم كان مِقدارُه خمسينَ ألفَ سنةً للجزاءِ والثوابِ وأداءِ الحقوقِ، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ ﴾[الحج: ٧].

ولقاءُ الله تعالى لأهلِ الجنَّةِ حتُّ بلا كيفيَّةٍ ولا تشبيهٍ ولا جِهَةٍ.

وشفاعةُ نبيِّنا محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم حقّ لكلّ مَن هُو مِن أهل الجنَّةِ، وإنْ كانَ صاحبَ الكبيرة.

وعائشةُ بعدَ خديجةَ الكبرى رضي الله تعالى عنهما أفضلُ نساءِ العالَين، وأمُّ المؤمنين، ومطهَّرةٌ عن القذف [وفي نسخة: مطهَّرةٌ عن الزنا بريئةٌ عمَّا قالت الروافضُ، فمَن شهدَ عليها بالزنا فهو ولدُ الزنا.]

وأهلُ الجنَّةِ في الجنَّةِ خالدونَ، وأهلُ النَّارِ في النَّارِ خالدونَ، لقوله تعالى في حقِّ المؤمنين: ﴿أُوْلئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٨٢]، وفي حقِّ الكفّار: ﴿أَوْلئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٣٩].

<sup>(3)</sup> یہ عبارت متن کی نہیں ہے ؛اس لئے ہم نے اسے بریکٹ میں کر دیا ہے تاکہ متن سے امتیاز رہے، متن: اے میرے بھائیواور رفیقو!۔۔۔سے شروع ہوتا ہے۔

اور ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی ؛اس لئے کہ ایمان میں زیادتی اس کے سوامتصوّر ہی نہیں کہ کفر سوامتصوّر ہی نہیں کہ کفر کم می ہواور ایمان میں کمی اس کے سوامتصوّر ہی نہیں کہ کفر میں میں زیادتی ہو، لہذا ہے کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی حالت میں حقیقتا مُومن کے ایمان میں شک نہیں ہے، جس طرح کہ کافر کے کفر میں شک نہیں ہے، جس طرح کہ کافر کے کفر میں شک نہیں ہے۔ چنانچہ حق تبارک و تعالی فرماتا ہے:

﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ [الأنفال: ٣]،

﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً ﴾ [الناء:١٥١]

ترجمه: وه لوگ مومن برحق ہیں اور پیلوگ حقیقة گافر ہیں۔

اُمّتِ محدید علی صاحبھاالصلوۃ والسلام کے گناہ گار لوگ حقیقی مسلمان ہیں

اور کافر نہیں ہیں۔

اور عمل ایمان کے سواہے اور ایمان عمل کے سواہے اس کی دلیل بیہے کہ بسااو قات مؤمن سے عمل مر تفع ہو جاتا ہے ،اس وقت بیہ کہنا صحیح نہیں کہ ایمان اس سے مر تفع ہو جاتا ہے ،اس وقت بیہ کہنا حج نہیں کہ ایمان اس سے مر تفع ہو گیا ، جس طرح کہ حیض والی عورت کے ذمہ سے نماز مر تفع ہو گیا یا بیہ کہ ترکِ اور بیہ کہنا اس کے بارے میں جائز نہیں کہ اس سے ایمان مر تفع ہو گیا یا بیہ کہ ترکِ ایمان کے سبب اس سے نماز بعد میں اداکر نے کے لئے مؤخر کر دی گئی، بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی کے لئے فرمایا: روزے چھوڑ دے بعد میں اس کی قضا کر لینااور بیہ کہنا جائز نہیں کہ فقیر پر کرلینااور بیہ کہنا جائز نہیں کہ فقیر پر

ایمان واجب نہیں ہے اور اگر کوئی ہے کہے کہ تقدیرِ خیر وشر اللہ تعالی کی جانب سے نہیں ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالی کا کافر ہے اور اگر وہ تو حید کا قرار کی ہے تواس کی تو حید باطل ہو گئ۔

دوسری خصلت: دوسری فضیلت ہے ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بندوں کے تمام عمل تین قسم کے ہیں: فریضہ، فضیلت اور معصیت۔

لہذا اعمالِ فریصنہ تو اللہ تعالی کے آمر ، اس کی مشیت ، اُس کی محبت ، اُس کی رضا، اُس کی قضاو قدر ، اُس کے اراد ہے ، اُس کی توفیق ، اُس کی تخلیق ، اُس کے حکم ، اُس کے علم اور لوح میں لکھنے سے ہیں۔

اب رہے اممالِ فضیلت تو وہ اللہ تعالی کے آمر سے نہیں ہیں لیکن اس کی مشیقت، اُس کی محبت، اُس کی رضا، اُس کی قضا، اُس کی تقدیر، اُس کی توفیق، اُس کی تخلیق، اُس کے ارادے، اُس کے حکم، اُس کے علم اور لوحِ محفوظ میں اُس کے لکھنے سے ہیں۔ اب رہے اممالِ معصیت تو وہ اللہ تعالی کے آمر سے نہیں ہیں لیکن اُس کی مشیقت سے ہیں، اُس کی محبت سے نہیں ہیں۔ معصیت سے اُس کی قضااور اُس کی رضا متعلق نہیں، اُس کی تقدیر سے ہیں، اُس کی توفیق سے نہیں۔ یہ عاصی کے خِذلان کے متعلق نہیں، اُس کی تقدیر سے ہیں، اُس کی توفیق سے نہیں۔ یہ عاصی کے خِذلان کے سبب ہے، اُس سے اس پر مؤاخذہ کیا جائے گا؛ اس لئے کہ معصیت اُس کے علم اور لوحِ محفوظ میں اُس کے لکھنے سے ہے۔

تیسری خصلت: تیسری خصلت به که ہم اقرار کرتے ہیں که اللہ تعالی عرش
پر مستوی ہے بغیر اُس کے که اُسے اس کی ضرورت اور اُس پر اسے استقرار کی حاجت
ہو۔وہ اور ماسوائے عرش کا حافظ و نگہبان ہے تواگر وہ محتاج ہوتا تو تمام عالم کو پیدا نہ
کر سکتا اور نہ اُس کی تدبیر کر سکتا جیسا کہ مخلوق کا حال ہے اور اگروہ جلوس و قرار کا محتاج
ہوتا تو عرش کی تخلیق سے پہلے وہ کہاں تھا؟ حق بیہ ہے کہ اللہ تعالی اس سے پاک و منز ہ
ہوتا تو عرش کی ذات بہت بر ترو بالا ہے۔

چوتھی خصلت: چوتھی خصلت ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام، اُس کی وحی، اُس کا نازل کردہ اور اُس کی صفت ہے۔ نہ اُس کا عین ہے نہ اُس کا غیر بلکہ وہ علی التحقیق اُس کی صفت ہے۔ یہ قرآن مصاحف میں کھا ہوا، زبانوں پر جاری، دلوں میں بغیر حلول کے محفوظ ہے اور حروف، سیاہی ، کاغذ اور کتابت سب کی سب مخلوق ہیں؛ اس لئے کہ یہ بندوں کے اعمال ہیں اور اللہ تعالی کا کلام غیر مخلوق ہے؛ اس لئے کہ کتابت، حروف، کلمات، آیتیں سب کی سب قرآن کے آلہ واسباب ہیں؛ کیوں کہ بندے قرآن کے پڑھنے میں اُن اسباب و آلات کے مختاج ہیں اور اللہ تعالی کا کلام اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کے معنی ان ذرائع سے سمجھے جاتے ہیں، لہذا جو یہ کہے کہ اللہ تعالی کا کلام بندوں کی زبان بیا معبود ہے۔ ہمیشہ رہنے والا ہے جیسا کہ پہلے سے ہے اور اُس کا کلام بندوں کی زبان پر جاری ہے، لکھا ہوااور محفوظ ہے بغیر اس کے کہ اس کی ذات سے وہ ذاکل ہو۔

پانچویں خصلت: پانچویں خصلت یہ ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اُمّت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عثمان ذوالنورین پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں ؛اس لئے کہ حق تبارک و تعالی فرمانا ہے کہ

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ٥ أُولَئِكَ المُقَرَّبُونَ ٥ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمُ ﴾ [الواتعة: ١٠-١٢]

ترجمہ: اگلے لوگ آگے ہیں۔ وہی جنت کے باغوں میں مقربین بارگاہ ہول گے۔

جو پہلے ہیں وہ افضل ہیں اور ہر پر ہیز گار مسلمان ،ان سب سے محبت رکھتا ہے اور ہر بد بخت منافق ،ان سے بغض وعداوت رکھتا ہے۔

چھٹی خصلت: چھٹی خصلت یہ ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بندے اپنے اعمال، اپنے اقرار اور اپنی معرفت کے ساتھ پیدا کئے گئے ہیں، پھر جب کہ یہ کرنے والے اپنے افعال کے ساتھ پیدا کئے گئے توبطریقِ اولی وہ فقط مخلوق ہی ہوں گے۔

ساتویں خصلت: ساتویں ہیہ کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیااور کسی قشم کی ان کو طاقت نہ تھی؛ کیوں کہ وہ سب کمزور و عاجز ہیں۔اللہ تعالی ان کا پیدا کرنے والا،ان کاراز ق ہے جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا:

﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحِينِكُمْ ﴾

[الروم:۴۶]

ترجمہ: اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر اُس نے تمہیں رزق دیا پھر وہ مہیں موت دے گا پھر تم کوزندہ کرے گا۔

علم کے ذریعہ کمائی حلال ہے اور حلال طریقہ سے مال جمع کرنا حلال ہے اور حرام طریقہ سے مال اکٹھا کرنا حرام ہے۔

لوگ تین طرح کے ہیں: ایک مومن، جو اپنے ایمان میں مخلص ہے۔دوسرے کافر،جواپنے کفر میں جحود کرتاہے۔ تیسرے منافق، جواپنے نفاق میں مداہنت کرتاہے۔اللہ تعالی نے مسلمانوں پر عمل فرض کیاہے اور کافروں پر ایمان اور منافقوں پر اخلاص فرض کیاہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتاہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [الناء: ١]

اس کے معنی ہیں: اے مسلمانو! عملِ نیک کرواور اے کافرو! ایمان لاؤ اور اے منافقو! خلوص بر تو۔

آ تھویں خصلت: آ تھویں خصلت ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ استطاعت نعل کے ساتھ ہے نہ فعل سے پہلے اور نہ فعل کے بعد ؛اس لئے کہ اگر فعل سے پہلے وسویں خصلت: دسویں خصلت یہ ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قلم کو لکھنے کا تھم فرمایا، اُس پر قلم نے عرض کیا: اے میرے ربّ! میں کیا کھوں؟ تواللہ تعالی نے فرمایا: جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، سب کو لکھ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَلُّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرٍ مُّسْتَطِيٍ ﴾ [القر: ٥٣-٥٣]

ترجمہ:جو کچھ یہ کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سب چھوٹے بڑے عمل لکھے ہوئے ہیں۔

گیار ہویں خصلت: گیار ہویں خصلت ہیے ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ عذاب یقیناً ہونے والا ہے اور منکر و نکیر کے سوال حق ہیں؛ کیوں کہ احادیث میں وار د ہے اور جنت و نار حق ہیں اور بید دونوں پیداشگرہ ہیں اور ان دونوں کے لیے فنا نہیں؛ کیوں کہ حق تعالی نے فرمایا:

﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ترجمه: جنت مُسَّقيول كے ليے تيار كردى گئ ہے۔ اور نارِ جہنم كے ليے فرمايا:

﴿ اُعِدَّتُ لِلْمَافِدِینَ ﴾ [البقرة: ٢٢، آل عمران: ١٣١] ترجمہ: کافروں کے لیے جہنم بنادی گئے ہے۔ الله تعالی نے جنت ودوزخ کو ثواب وعقاب کے لیے پیدافر مایا ہے اور میزان حق ہے؛ کیوں کہ حق تعالی نے فرمایا:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]

ہو توبلاشبہ بندہ فعل کے وقت اللہ تعالی سے مستغنی و بے پر واہ ہو جائے اور یہ نص کے خلاف ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ﴾ [مُد: ٣٨] ترجمه: اللهب نياز ہے اور تم محتاج ہو۔

اورا گرفعل کے بعد ہو توبلاشہ بغیر استطاعت کے فعل کا حصول محال ہے۔

نویں خصلت: نویں خصلت یہ ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ موزوں پر مقیم

کے لئے ایک دن،ایک رات کے لئے اور مسافر کے لئے تین دن اور تین راتوں کے

لئے مسے کرنا جائز ہے؛اس لئے کہ حدیث میں ایسا ہی وارد ہوا ہے تو جو اس کا انکار

کرے تواس پر کفر میں مبتلا ہونے کا خوف ہے؛اس لئے کہ یہ حدیث متواتر سے ثابت

ہے اور سفر کی حالت میں نماز میں قصر یعنی چارر کعت والی فرض نماز کو دور کعت پڑھنا اور روزہ کا افطار کرنانص قرآنی سے اجازت ہے۔ چنانچہ حق تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُوا

مِنَ الصَّلَاقِ ﴾ [الناء: ١٠١]

ترجمہ: جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔

اورافطار کے بارے میں فرمانِ اللی ہے کہ

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِنَّاةٌ مِّنْ آيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

ترجمہ: توجوتم میں بیار ہو یاسفر میں ہو تود وسرے دنوں میں اتنے ہی دن کے روزے کی قضاہے۔ اور کا فرول کے بارے میں فرمایا:

﴿ أُولَئِكَ أَصْعَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩] ترجمه: يهى لوگ دوزخي بين، اس مين سير بميشه بميشه ربين گــ

تمت بالخير المترجم: غلام معين الدين نعيمی غفرله ۸،رجب المرجب،۷۸ساھ/۱۳۱۷ کتوبر،۱۹۶۷ء،جمعه ترجمہ: اور ہم عدل کی تراز وئیں رکھیں گے قیامت کے دن۔
اور نامہ اعمال کا پڑھنا حق ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:
﴿ اِقْرَأُ كِتَابَكَ كَفٰی بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْباً ﴾ [الإسراء: ١٣]
ترجمہ: اپنانامہ اعمال پڑھ لو، تمہارے لیے آج تمہارے حساب کو
یہ کافی ہے۔

بارہویں خصلت: بارہویں خصلت یہ ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیان جانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گااور اُن کواس دن اُٹھائے گا، جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے ؟تاکہ جزاو ثواب اورادائے حقوق ہو، حق تعالی نے فرمایا:

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [الح: 2]

ترجمه: بلاشبه جو قبرول میں ہیں،اللّٰدان کواُ ٹھائے گا۔

اور اہل جنت کے لیے بلا کیف و تشبیہ و جہت، اللہ تعالی کا دیدار ہو گا اور سیرِ عالم محمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر اہل جنت کے لیے اگرچہ گناہ کیر ور کھتا ہو، حق ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کے بعد سارے جہاں کی عور توں سے افضل ہیں۔ وہ تمام مسلمانوں کی ماں (اُمِّ المورمنین) اور بدی سے پاک و ستھری ہیں [اور ایک نسخ میں یہ ہے کہ زناسے پاک ہیں اور روافض کے قول بد تراز بول سے بری ہیں اور جو آپ رضی اللہ عنہا پر زناکی تہمت لگائے، وہ زناکی پیداوار ہے ] اور اہل جنت، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اور اہل نار، دوز خ میں ہمیشہ ہمیشہ اور اہل نار، دوز خ میں ہمیشہ ہمیشہ اور اہل نار، دوز خ میں ہمیشہ ہمیشہ میں فرمایا:

﴿ أُولَئِكَ أَصْعَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴾ [القرة: ٨٢] رجمه: يهي لوگ اللي جنت بين اس مين بميشه بميشه ربين گــ ترجمه:

# ٩٥٥ الوهيت وتقريص ركالسكاالين

کوثر وسنیم سے دھلے الفاظ،مشک وعنبر سے مہکا آ ہنگ

مشق وادب كي حلاوتوں كا ماخذ

ترجمة رآن بي الراكي المناسبة

اعلى حضرت امام ابلسنّت امام احمد رضاعليه الرحمه

اب چوربال کی دستیاب ہے

جَعَيتِ إِشَاعِ فَ اهِلِسُنَّ فَ بِالسَّانَ كَا لَكُ دِلَكُشُ كَاوْثُ

